باراتوں کے متعلق مدل کتاب رنگاومیک کنان عبادت کی را تون کے متعلق مدل کتاب

انا انزلنه في ليلة مباركة



از ترجمان اهلسنت مُولاناعُلام مُرْتضى رَاقَى عِبْرِي

والمعالية المعالية ا



جمله حقوق محفوظ بین نام کتاب \_\_\_\_\_ فضیلت کا آتین مصنف \_\_\_\_ مولانا عُلام مُرتضی سَاقی عردی قیمت \_\_\_\_\_ مولانا عُلام مُرتضی سَاقی عردی

> مکتبه قادر بددر بار مارکیت لا مور مسلم کتابوی در بار مارکیت لا مور مکتبه اعلی حضرت در بار مارکیت لا مور احمد ببلشرز باد بیرهایم سنظر لا مور

| ذان برقبر | نیلت کی را تین<br>میلت کی را تین | ;       |
|-----------|----------------------------------|---------|
|           | ﴿فهرست﴾                          | *       |
| صفحتبر    | مضمون                            | تمبرشار |
| 8         | يين لفظ                          | 1       |
| 11        | يهلابيان رات كى فضيلت            | 2       |
| 14        | رات کی کیابات ہے                 | . 3     |
| 16        | ع ليس راتين                      | 4       |
| 16        | رات کی سخاوت                     | 5       |
| 17        | رات بزار ماه سے بہتر             | 6       |
| 17        | رات كاخشوع وخضوع                 | 7       |
| 18        | رات کی تلاوت                     | 8       |
| 18        | رات سکون ہے                      | 9       |
| 18        | رات کی تع                        | 10      |
| 19        | رات کی شم                        | 11      |
| 20        | رات کی شم کی دجہ                 | 12      |
| 21        | الل علم كي توجيه                 | 13      |
| 22        | رات لہاں ہے                      | 14      |
| 24        | رات توحيد خداوندي كي دليل        | 15      |

| ره اذ ان برقبر | فضلت کی داخی و کندادمناظ      |    |
|----------------|-------------------------------|----|
| 25             | خدا كانزول اجلال              | 16 |
| 27             | نزول خداوعرى كامفهوم          | 17 |
| 27             | رات کی ایک مغبول کھڑی         | 18 |
| 28             | برشب، شب قدر                  | 19 |
| 30             | حکایت                         | 20 |
| 30             | محبوبان خداكى راتيس           | 21 |
| 32             | تبجد كانور مرالحه             | 22 |
| 33             | تنبيح كاحسين موقع             | 23 |
| 33             | معراج الني الله كالم يورساعت  | 24 |
| 33             | نزول قرآن کی پر کیف گھڑی      | 25 |
| 34             | قرب غدادىكى كاموقع            | 26 |
| 34             | قبولیت دعاکی کمری             | 27 |
| 37             | دوسرابيان قيام الليل كى فضيلت | 28 |
| 40             | شب بیدادی                     | 29 |
| 41             | عبادالطن كاراتي               | 30 |
| 42             | پہلویسر ول سے جدا ہوتے ہیں    | 31 |
| 43             | يغير حماب جنت بين دخول        | 32 |
|                |                               |    |

| فضيلت كى راتيس 5 روئنداد مناظره اذان برقبر |                                 | ن ن |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 44                                         | يتر _ كالور                     | 33  |
| 45                                         | نجات کی ضانت                    | 34  |
| 50                                         | خوشنودي الهي كاحصول             | 35  |
| 50                                         | قيام الليل كي وائد              | 36  |
| 52                                         | رسول الله فلكا قيام             | 37  |
| 53                                         | دوسرى روايت                     | 38  |
| 54                                         | حضرت داؤو الطيخ كاقيام          | 39  |
| 55                                         | اللفائه كوبيداركرنا             | 40  |
| 58                                         | ابل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے | 41  |
| 59                                         | قيام الليل ترك ندكرنا           | 42  |
| 60                                         | أنضل تماز                       | 43  |
| 61                                         | مناه جيوث جائيں کے              | 44  |
| 62                                         | اللشرافت                        | 45  |
| 63                                         | تيسرابيان شب برأت كى فضيلت      | 46  |
| 68                                         | شب برأت كي عظمت                 | 47  |
| 68                                         | زول قرآن                        | 48  |
| 69                                         | ایک اشکال اوراس کاعل            | 49  |

| ظرهاذان برقبر | ن مراتیس 6 در کدادمنا                  |    |
|---------------|----------------------------------------|----|
| 70            | شب برأت كے جارنام                      | 50 |
| 71            | شب برأت مل كيا بي وتا                  | 51 |
| 71            | دومرى دوايت                            | 52 |
| 72            | تيسرى روايت چوشى روايت                 | 53 |
| 73            | مصرت امام رباني عليد الرحمه كامكافقه   | 54 |
| 75            | شب برأت من خصوصي عداء                  | 55 |
| 76            | اتمام شفاعت                            | 56 |
| 76            | قيام وصيام كااجتمام                    | 57 |
| 78            | مزول غداوعرى                           | 58 |
| 80            | شببيداري                               | 59 |
| 81            | زيارت قبور                             | 60 |
| 83            | و کوت کار                              | 61 |
| 85            | جوتها بيان فضيلت ليلة القدد            | 62 |
| 87.           | ليلة القدرصرف امت محديد كوعطا مولى     | 63 |
| 88            | شان زول                                | 64 |
| 90            | ليلة القدر دمضان الميادك مين           | 65 |
| 96            | ستائيسوين رات كيلة القدر بهوني يرقرائن | 66 |

| اذان يرقبر | سلیت کی را تیں 7 روئر در اطرہ | ;  |
|------------|-------------------------------|----|
| 101        | شب فدر الوقى ركين كالمت       | 67 |
| 102        | شب قدر ك نضائل                | 68 |
| 102        | اطادیث میارک                  | 69 |
| 104        | نزول ملائكيه                  | 70 |
| 108        | شب قدر کی خصوصی دعا           | 71 |
| 108        | شب قدر کی علامت               | 72 |
| 109        | شب قدر سے محروم لوگ           | 73 |
| 111        | بانبوال بيان چنومحصوص را تيل  | 74 |
| 113        | دوالحجر كابتدائي دس راتس      | 75 |
| 114        | عيد مين كى را تيس             | 76 |
| ,115       | رجب کی پہلی دات               | 78 |
| 116        | جحرکارات                      | 79 |
| 116        | شبهعراج                       | 80 |
| 117        | شب ميلا دالني الله            | 81 |
| 118        | مردات کی فضیلت                | 82 |
| 119        | روشيداد مناظره اذان برقبر     |    |

#### ييش لفظ

بسم الثدارخمن الرجيم

الله تعالى في انسان بريميت كالعبين اوراحسان فرمائي بين، ارشاد فرمايا: وان تعدو انعمت الله لا تحصوها \_ (ابراجيم ٣٢٠) لعن اگرتم ميرى نعمق لوگناچا موقوشارندكرسكوگ\_

اُنگی تعتول میں سے ایک تعت رات بھی ہے۔ انسان سارا دن کام کائ کرکے جب تھک جاتا ہے تو رات کے پرسکون دامن میں اسے چین کی نیندا تی ہے، گویا رات اس کے آرام کا اک خاص ذریعہ بن جاتی ہے۔

ال ما لک کا تئات جل جلالۂ نے رات کی شان بھی بتا دی کہ اس نے رات میں کیا کچھ رکھا ہے اور اپنے خاص بندوں کو رات کے وقت کس طرح تو از تا ہے ، بہی وجہ ہے کہ رات کی برکات کے حصول کے لیے اس کے خاص بندے را تو س کو اُٹھ اُٹھ کر این خالق و ما لک کو راضی کرتے ہیں ، ذکر وفکر کرتے ہیں ،عبادت الی بجالاتے ہیں ، اور آخرت کی ابدی تعمقوں سے مرفراز ہوتے ہیں ۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ دات کی نسیلت کو وام کے سامنے أجا گر کیا جائے مناظر اسلام بحقق دوراں ، ترجمان المستت ، پیر طریقت ، رہبر شریعت حضرت علامہ ابوالحقائق پیر غلام مرتفئی ساقی مجددی ، خلیفہ مجاز حضرت ابوالبیان علیہ الرحمہ وامیر اعلی مرکزی ادارہ عاشقان مصطفی وہ کا توجرا تو اللہ نے اپنے چند خطابات میں رات کی عظمت و فضیلت واضح کیا ، افادہ عام کے لیے ان کو جمع کر کے پیش کیا جارہا ہے تا کہ عوام الناس

اورابل علم بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔

قار تین کرام ہے التماس ہے کہا گراس مجموعہ میں کوئی خوبی پا کیس تو دعائے خیر ہے نوازیں اورا گرکوئی سقم دیکھیں تو دامن عقومیں جگہ دیں اور مطلع کریں تا کہآئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

الله تعالی جمیں رات کی عظمت کو بیھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔اور قبلہ حضرت صاحب کو عمر می خطری عطا فرمائے تا کہ میسلسلۂ رشدومدایت تا دیم جاری رہے اور ہم سب ان کے فیض سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیس ہمین

> نیازمند /

تاری محمد امتیاز ساقی مجددی 03466049748

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### نعت رسول مقبول على

وچھوڑے دے میں صدے روز جھلال بارسول اللہ حرال میں تیریال دن رات گلال بارسول الله جدوں ویکھال کوئی جاندا مسافر شیر تیرے نوں كيوس وكدے ہوئے ہنجوال تول مطلال مارسول اللہ ہوائے وگدی اے لے جا مدینے اتفرو میرے ستے آتھیں ہور کی میں نذر کھلال بارسول اللہ جنال نول عشق تيرے وا كبے ياني عميل مليا دلان دمیان او سنزا سک جان ولان بارسول الله ظہوری نول ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چول تیری رجمت دیاں ہریاسے چھلاں یارسول اللہ از!الحاج محمعلی ظهوری

پربلا بیان

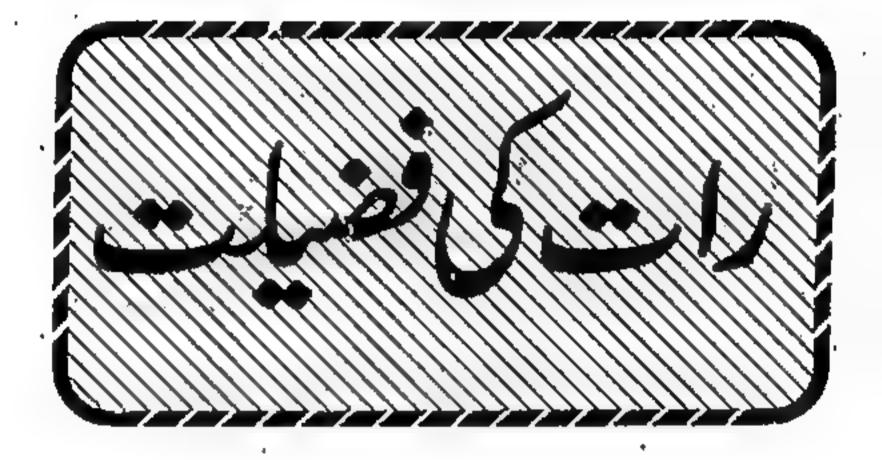

# جعلبه

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الحمعين امابعدا فاعوذبالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم ((واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون.)) صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين.

الصائوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم حاضرين ومعزز سأمعين! مرادران اسلام!

آج جس عنوان براب كشائى كااراده بوه بي درات كى نسيلت

لینی میں اس وفت آپ کے سامنے میر عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں رات کا کیا مقام ہے؟ ۔۔۔ اللہ رب العالمین خالانے نے رات کو کیا درجہ عطا کیا ہے، قرآن میں رات کو کس شان سے نواز کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ فاللہ کے نزدیک رات کی قدرو

منزلت كيا ـــاوراولياءكرام كيال رات كى كياايميت م

رات من کیا ہوتا ہے؟۔۔۔دات میں کیا رکھا ہے؟۔۔۔دات کو کیا لگ کیا ۔۔۔۔ اور رات کی قالت اتن بائد کیوں ہے؟۔۔۔۔ آخر رات میں کوئی الی بات ہے؟۔۔۔۔ آخر رات میں کوئی الی بات ہے کہ۔۔۔۔ قرآن وحدیث میں اس کی دھو میں مجی ہیں۔۔۔۔ بندگان غدا رات کو اٹھ

اٹھ کرعباد تیں کرتے ہیں۔۔۔اہل ذوق اس میں ریاضتیں ہجالاتے ہیں۔ بس آج بھی گرسمجھانا جا ہتا ہوں۔۔۔ای راز کو بے نقاب کرنا جا ہتا ہوں۔۔

اورآپ كوحقيقت آشنابنانا جا بهتا بون ..... تا كه آپ جان سكيل كه

ہم راتوں کو کیوں جا گئے ہیں ۔۔۔۔۔شب قدراورشب برائت وغیرہ بین مساجد
میں کیوں جاتے ہیں۔۔۔شب بیداری کی لذت کیا ہے؟۔۔۔ ہمجد گذاری کا ذوق کیا
ہے؟ شب خیزی سے کس قدر قیمتی موتی ۔۔۔ جواہر۔۔ لعل اور لا زوال دولت ملتی ہے
ایمان کی بھتی گئنی شادا بی وسرمبزی سے کھل اٹھتی ہے۔۔۔ اور انسان کوسکون قلب اور
معرفت خداوندی کی منزل ملتی ہے۔

رات کی کیابات ہے؟

حضرات گرای ۔۔۔دات کی بات سننے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، پورے ذوق سے تشریف رکھیے! اور پھر سنیے! کہ

اسلام نے رات کو بوی اہمیت دی ہے قرآن وحدیث نے رات کا بوا بلند بیان کیا ہے، دیکھیئے!

شب تدریج ۔۔۔ تورات شب برآت ہے۔۔۔ تورات شب معراج ہے۔۔۔ تورات لیلۃ الجائزہ ہے۔۔۔ تورات نورکی برکھا برتی ہے۔۔۔ تورات میں نزول برکات ہے۔۔۔ تورات میں نزول برکات ہے۔۔۔ تورات میں سحری کے حسین کھات ہیں۔۔۔ تورات میں

تبجد كايرنورموقع بيدية رات مي الله والول كوقرب خاص ملتا ہے۔۔۔ تورات میں فدامرر ووترول اجلال فزماتا بالمسار ورات من بندول برعيديت كاراز كحلما ببدر تورات ميس رجمت خداوندي كدروازے جويث كھلتے ہيں۔۔۔تورات ميں دعاؤؤل كي تبوليت كااك خاص وفت آتا ہے۔۔۔ تورات ميں اللهاللدكرني كامره آتاب بساتورات من انبياءواولياء يرخصوص احسان بوت بيل \_\_\_ تورات مين قیام کاانعام ملتا ہے۔۔۔ تورات میں تلاوت قرآن كالذت التي يهد ورات من عیادت کی حلاوت ہے۔۔۔۔ تورات میں اورخدا کی جنت کی ہے۔۔۔ تورات میں

حاضرین فری وقار! دنیاداروں کا اصول میہ ہے کہ وہ دن کے وقت کاروبار کرتے ہیں شام کوتھارت کا سلسلہ تم ہوجا تا ہے۔۔۔ جس نے سودالینا ہوتو وہ صرف دن کے وقت کے اسکتا ہے۔۔۔ دات کودکا نیس بند ہوجاتی ہیں، کیونکہ

رح تاجر می الدار و دی این دی این ایس می الدار و دی الدار و دی این دی این ایس می الدار و دی الدار و دی الدار و دی الدار و دی این دی ایس و دی ایس و دی این دی الدار و دی الدار و

ويتي بين، ميد نيا كالصول بـــــــجبكه

،۔۔۔۔ سرشام کھل جاتے خدا کے فضل وکرم کے دروازے۔۔۔رہم وسخاوت کے بھا تک

ہیں، اور سودا ساری رات ملتار بہتاہے، بقول شاعر

ہے نور کی جل مری اعرمیریوں میں بكتا ہے رات بى كوسودا تيرى كى مين

مس چیز کی کمی ہے موتی تیری گلی میں دنیا تیری گلی مین عقبی تیری گلی میں

چال*يس را تي*س:

اللد تعالى نے سيدنا موى عليد السلام كوجب تورات عطا فرمانے كا اراده كيا، توانيس كوه طوريه بلايا، اوران كوج ليس راتس وبال تقهريا---

فرمانِ خداوندی ہے:

وواعمدنما موسلي ثلثين ليلة والتممنها بعشر فتم ميقات ربه ازبعين ليلة ـــالآية (الاعراف،١٣٢)

ہم نے موی سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بروها کر بوری كيس اتواس كرب كاوعده يورى جاكيس رات كابواب

ج لیس را توں کے اعتکاف کے بعد انہیں تورات عطافر مائی۔

رات کی سخاوت:

بدرات کا بی وفت ہوتا ہے کہ اس وقت جمود و تماکش اور دکھاوے سے بھی کر

محض الله كى رضاجونى كے ليے صدقه وخيرات كياجاسكتا ہے، دن كودكھلاوے كا دُرزيادہ ہوتا ہے۔رات کے اندھرے میں خاوت کرنے والوں کی شان اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ے: الذين ينفقون اموالهم بالليل ــــالآية (اليقره،١٢٢)

وه لوگ شان والے ہیں جورات کے وقت اپنے مال خرج کرتے رہتے ہیں۔

رات ہزار ماہ ہے جہتر:

عام طور برلوگ سے مجھتے ہیں کہون ،رات سے افضل اور بہتر ہے کہوہ روشن موتا ہے،اس میں کام کائ کیاجاتا ہے،آپس میں ملاقاتیں موتی میں،حال،احوال بوچھے جاتے ہیں۔۔۔بیماری باتیں اپی جگہ۔۔۔لین دات۔۔دات ہی ہے۔۔ ون ، رات کے مقام کوئیں پہنے سکتا۔۔۔کیونکہ بدرات بی کی شان ہے کہ ایک رات بزارماه سے افعال ہے۔ ارشادر بائی ہے:

ليلة القدر خير من الف شهر ... (القدر، ٣).

الميلة القدروه أبك رات اليي شان ورفعت والى هيءكه بزار ماه سع بهتر هي

رابت كاخشوع وخضوع:

رات كى عبادت اور رات كاخشوع وخضوع اينانى ذوق ركفتا ہے۔ الل مخبت كے سياس كاكوئى بدل جيس \_\_\_اللدنتانى كافر مان ميارك بے:

امن هو قانت آناء الليل\_\_\_(الزمره)

اوروہ مخص جورات کے لحات میں بارگاہ الی میں خشوع وخضوع کے مزے

الوشائه --- اسه بيمز نهاي وقت بي ملے بيں۔

#### رات کی تلاوت:

كماب الله كح تلاوت جب بهى كى جائے تواب ويركت اور منعادت كاذرايعه ہے۔ کیکن تلاوت کا جولطف رات میں ہے وہ ای کا حصہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے: يتلون آيات الله آنآء الليل مدالآية (العران،١١٣) وہ لوگ رات کی پر سعادت گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

### رات سكون ہے:

سامعین محترم! ۔۔۔آب ساری دات کام، کائ سفروغیرہ کی وجہ سے دات کو بيدارر بين اور جب دن آئے تو سوجا كيل كيكن مير حقيقت ہے كدن كے وقت جتنامرضى سولیں وہ آرام اورسکون تبیں ملتا جورات کی چند گھریوں میں آرام کرنے میں مل جاتا ہے۔اس کی کیا وجہ ہے۔قرآن خود بیان کرتاہے: وجعل الليل سبكنا ـــــ (الانعام، ٩٦) الثدنغاني نے رات كوسكون كاسىپ بتايا ہے۔۔۔ انسان کے دل، دیاغ مروح اور بدن کو چوسکون ملتاہے وہ رات ہی کوماتا ہے۔

## رات کی تیج:

محترم سأمعين! \_\_\_\_چونكدرات كى عباوت ورياضت، ذكر وقكراور ياوالى كا اینانی لطف ۔۔۔اینانی زوق۔۔۔اوراینانی مزہ ہے۔اس کیے اللدتعالی سے تصوصی تحكم ديا كه:

ومن الليل فسبحه ـــالآية (الطور، ۴۹)
اورا \_ مير \_ بند \_ دات كوفت البخرب كالنيخ كرتاكم تيرى آه وزارى اور نياز مندى براوركوئي مطلع ندمو
يا توجاني \_ ـــيا تيراما لك نانتا دو

رات کی شم:

حضرات كرامى! \_\_\_راب كى عظمتول اور رفعتول كے كيا كہنے \_\_\_قرآن مجيد مين الله رب العالمين عظف في متعدد باررات كي فتمين ارشاد فرماني بين ، معلاكسي چیز کی متم ویسے بی اٹھالی جاتی ہے، جب عام لوگ کسی عام اور گھٹیا چیز کی متم نہیں اٹھاتے تووه رب موكر جب رات كي تتميس بار بارار شادفر ما تا بيء آخراس كنزد بك رات كي كوكى قدرومنزلت اورعزت وكرامت مع بين تووه اسرات كي فتميس بيان فرما تاب-آسية! ۔۔۔ قرآن كريم كے چند مقامات آپ كے سامنے پیش كرتا چلول، جہال بررب كريم في رات كافتم ارشادفر مائى ہے، در الوج فرماكي ا ارشادبارى تعالى ينوالليل اذا يغشى (الليل ١٠) فتم برات كا جب وه (بريزير) جمامات-٢....وومر \_ مقام يرفر مايا: والليل اذا يغشها (الشمس،١٧) رات كاتم إجب وه آفاب يرجمامات مريدار شادفر ما بإزوالليل اذا يسر (الفجر ٢٠٠) رات كي م إجب وه كذرت ك

. 20

التكوير، ١٤) عسعس (التكوير، ١٤) فتم إرات كي إجب وه رخصت موتى لكم الك مقام يرفر مايا: والليل اذا سجى (الضحي،٢) اوررات كي مم إجب وه سكون كے ماتھ جھاجائے الك باريون قرمايا والليل اذا ادبر (المدرر ٣٣٠) رات کی شم! جب وہ پیٹے پھیرنے لگے الك اورمقام يرفرمايا وليال عشر (الفجر٢٠) اوردك راتول كي فتم إ.....

رات کی تم کی وجه:

حضرات گرامی!....آپ سوچ رہے ہوں کے کہ اللد نتانی نے رات کی فتم كيول ارشادفر مانى؟ ..... كيونكه كهال رأت اوركهال غداكى بلندوات.

تو آييے!.... يس عرض كردول كروه خدا ہے،جو جا ہے كرے،اس يركوني بإبندى بيس بميل كى كام كى حكمت مجه مين آئے يان آئے ، بم كى حقيقت كو ياليس يان يا سكيس، مادا فرض ہے كہم اس كے بركام يرايمان ركيس، بم اس كے برفرمان ير ليك مہیں،اوراس کے ہر علم پر آمین کہیں، کیونکہ وہ خداہے، علیم وید برہے،اور قانون میہ

*بك*كم فعل الحكيم لا يخلوعن الحكمة

عكيم كافعل حكمت سي خالى بيس موتا

وه المين فعل، تول علم ، قرمان اوراعلان كي حكمتوں عقيقتوں ، وانا ئيوں اور رازوں كوجا متا

ہے۔۔۔۔اور بندہ مؤمن کی بیشان ہے کہوہ اس کے ہرارشادکو مانتا ہے۔جب اس کے ہرارشادکو مانتا ہے۔جب اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکمت ضرور کارفر ماہوگی۔
کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے تو یہاں بھی کوئی حکمت ضرور کارفر ماہوگی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات کی کوئی قدر وقیمت نہ ہوتی تو وہ اس کی قسمیں نہا تھا تا۔

ابل علم كي توجيد:

علاء بیان کرتے ہیں کہ دات کی شم فرمانے کی وجہ بیہے کہ
دات میں ہر جا ندارا پیٹھ کانے کی طرف پینے جا تا ہے۔
گلوق اضطراب، بیٹی اور بیقراری سے سکون پاتی ہے
لوگوں کو آرام وراحت مل جاتا ہے
دات کے وقت انہیں نیند ڈھانپ لیتی ہے
جس کی وجہ سے ان کے ابدان کو راحت اور ان کی ارواح کو قوت و ہالیدگی ملتی
ہے ۔ اورا کر سارا ڈ مانہ ون ہی رہے تو

انسانوں کواس انداز میں آزام وراحت نہ ملتا مریضوں کو سکھ اور چین نہ ملتا دردمندوں کو تکلیف سے چھنکارا نہ ملتا منطق ماندوں کو مستانے کا موقع جہ ملتا ہے قراروں کو قرار وثبات نہ ملتا ہے قراروں کو قرار وثبات نہ ملتا

الغرض يول .....

عابدوں کو عیادت کا حرہ نہ ملکا زاہدوں کو زہر کا درجہ نہ ملکا مازیوں کو معراج کا رہید نہ ملکا ممازیوں کو معراج کا رہید نہ ملکا

شب بيدارول كوبيظيم موقع ندملتا

تهجد گزارول كوتهجد كا ذا كفته نه ملما

غرضيكه .....اگررات ندمونی تواس وسیع بیانے بر

كنابكارول كے كيے ....اعلان رحمت ندہوتا

سیاہ کارول کے لیے .... تو بدمعقرت شہوتا

خطا کاروں کے لیے ....مرود جنت نہ ہوتا

بیر ساری رفعتیں منزلیں اور عظمتیں رات ہی میں ملتی ہیں۔اس لیے اللہ تعالی رات کی فتم ارشاد فرمار ماہے۔

رات لیاس ہے: صرات گرای!

اللدتعالى في رات كومار في المياطوراياس بنايا مارشاد بارى تعالى ب

وجعلنا الليل لباسا (النباء،١٠)

اورہم نے رات کولیاس بتایا ہے۔

لباس ..... كامعنى هير ده چيز جوكسى دوسرى شيخ كوچهيالي

ہم ایے جسم پر جو کیڑا پہنتے ہیں،اسے بھی لباس ای لیے کہا جاتا ہے کہ بیہ جارے جسم اور بدن کو چھیا لبتاہے۔قرآن مجید میں دات کو الباس اس لیے کہا گیا ہے

كررات بهى چھيانے والى ہے، رات بھى پرده پوش ہے، جبرات آئى ہے تو سارى كائنات يرائدهير فكايرده ذال دياجا تاب كائنات كى ہرچھوتى، بروى چيزاس كى ليبيث ميں آجاتى ہے رات کی سیابی ہر جگہ مرجھا جاتی ہے جواشياء دن كونظراتي بين وه رات كود كها في بين ديتين

جوكام ذن كاجالي من بين بوسكة وه رات كى تاريكي من بوجات بي تفس کے بندے یا دخدات عاقل ہوتے ہیں

خداکے بندے اس کے ذکر میں شاغل ہوتے ہیں

وہ عقلت کی نیپنرسوتے ہیں۔۔۔اور۔۔۔

بدرات کواکھ اٹھ کرروتے ہیں

کیکن رات ایبالیاب اور برده بوتی ہے کہ سی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اس في مالت بن دات كذارى هـــــ

ادر پھردات ايمايرده ہے كاكر بم رات كوائھ كروكي ، باركاه خداوندى يس مر کرائیں،انے کناہوں برنادم ہوجائیں،درمندی کےساتھ یاد خدا میں مست ہو جائیں، اور بورے اخلاص سے توبواستغفار، خوف خدا اور عشق رسالت کے آب طہور سے اسے اعمال سئید کے داغوں کودھوڈ الیس توریرات کے پرتورلحات ہماری خطاؤوں کو وهان ليت بيل- بهارے كناه معاف موجات بين ، اور الله رب العزت مارى غلطيال ردكر كيمس إلى باركاه من بارياب فرماليما ب

### رات توحيد خداوندی کی دليل:

محترم حصرات سدرات كي عظمت اورفضيات كيا كيني سياس كي رفعت كااندازه الى بات سے لگائے كماللہ تعالى نے رات كوائي توحيد كے ليے بطور دليل ييش كياب-الله تعالى في ارشادفرماية

> واية لهم الليل -- الآية (ينس، ٣٤) اور (الله تعالی کی توحیدیر)ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ رات کونشانی کیوں قرار دیا گیاہے؟

حضرات كرامي! \_\_\_رات كوخاص كرفى وجدبيه كم چونكه الله تعالى نے رات کوسکون کے لیے بنایا ہے، اور لوگ آرام وراحت کے لیے رات کوسوتے ہیں ، یمی وجہ ہے کہ عموماً رات میں شور وشغب نہیں ہوتا انسان رات کو پرسکون ہوجا تا ہے۔جبکہ نیندموت کی مثل ہے۔

تو كويا آدى جب سوتا بياتو وه موت كي آغوش بين جلاجا تا بياورالله تعالى اسے بیدارکر کے دوبارہ زندگی کاموقع مرحمت فرما تاہے۔

للذا يول مجھيے!..... كم جب رات كے بعد سورج طلوع موتا ہے اور لوگ بیدار موکری زندگی یاتے ہیں اور دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں۔

محویاسورے کا طلوع اور لوگول کا نیند سے اٹھ کھڑا ہوتا ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا توسارے لوگ ذیرہ ہوکراٹھ کھڑے ہول کے۔ لوالله تعالى بتانا جا بتائيا جا كراك وا.....

جب الله تهمین نیند سے بیدار کرسکتا ہے تو وہ تمہیں قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور جیسے تم رات کوسوکر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہوتو وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطافر ما تا ہے تو اس طرح قیامت کے روز تمہیں قبروں سے اٹھا کر دوبارہ زندگی عطافر ما سکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہرجا ہت پرقادر ہے۔

خداكانزول اجلال: محرم صرات!

بدرات بی کواعز از حاصل ہے کہ اس کے پیچلے پہر، آخری کھات اور سحری کے قریب اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزولِ اجلال فرما تا ہے۔۔۔حضور اکرم مجبوب ووعالم فظار شادفرماتے ہیں:

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لاخر .....

جنارا پروردگار، الله تبارک و تعالی ہرارت آسان دنیا کی طرف نزول (رحت) فرما تا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ یا تی رہ جاتا ہے۔

يقول من يدعوني فاستجب له.

فرماتا ہے کون ہے جو جھے سے دعا مائے تو میں اس کی دعا والتا م کو قبول

فرمالولء

من يستغفرنى فاغفرله \_ (مشكوة صفيه ١٠) كون هي جوجم سن يخشش ما سنكي الوجم ال كويش دول \_ جبكم سلم شريف كاروايت من ميالفاظ ملته بين:

الله تعالى آسان ونياكي طرف زول فرما تابي:

ثم يسبط يديه ويقول

پھرا ہے رحمت کے ہاتھوں کو پھیل کر فرما تاہے:

من يقرض غير عدوم ولا ظلوم

كون ہے جو جھے ايما قرض دے كہ جس ميں محروى اور علم بيس ہے۔

حتى ينفجر الفجر (مشكوة صفحه١٠)

ميسلسله چلنار بتاہ اورآ كے بردهتار بتاہے جى كرفر ظلوع بوجاتی ہے۔ کینی طلوع فجر تک اللہ تعالی اسینے بندوں کو ،اور اسینے نبی کے گنامگار

امتيون كويكارتاب اورارشادفرماتاب:

ميرے بندو!\_\_\_آواش تهين دين آيا ہول\_

ميرك في كامتع إ\_\_\_آؤا مل تمهين بخشف أيابول

منام كارروا ... آوا من تهبيس معاف كرنا جا بتا بول

ساه كاروا\_\_\_\_ أوامين تهبين تهارى مرادي عطافر مانا جابتا بول

آودن کے وقت مجھے ما سکتے دالو!۔۔۔اٹھو!۔۔۔

اب میں تنہیں کو ہر مراد عنایت کرنا جا ہتا ہوں اور میری بارگاہ میں بیرالتجاء

كرف والوا كمولى إستهمين بيد الموالي والما والما والما والما الما الما والما

آمادہ ہول، اور میں کہدر ہا ہول۔۔۔میرے بندواب۔۔یہ کے لو،بیالے لو،بیالے

اوا۔اب مانگناتہاراکام ہے۔۔۔اورو پناہماراکام ہے۔

نزول خداوندي كالمفهوم: مختشم سأمعين حضرات!

یہاں میر بات بھی محوظ خاطر رکھیں ، کہ حذیث مذکور میں جو میہ جملہ گذرا ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى لين مارا يرورد كارزول فرما تاب، توال سيكوني بينه مجهك تزول، بيوط اور صعود (اترنا، ينجي آنا اور اوير يرُهنا) چونكه ميهم كي صفات بيل، تو الله تعالى كاجهم ثابت موكيا- بركز تبين \_ . . . كيونكه الله تعالى جهم \_ . . جهما نيت كم \_\_\_ كيت \_\_\_ جيت \_\_ من اوراس طرح كي ديگرح كات وسكنات جن كاتعلق جمم سے ہے،ان سب سے پاک ہے۔ ابتدا حدیث مذکور میں اور اس کےعلاوہ قرآن وحدیث میں جہاں میں بھی اللہ تعالی کے لیے بیالقاظ استعال کیتے مجے بین کماس نے بندوں کی طرف نزول قرمایا ، تواس کا دوٹوک بہی معنیٰ ہوگا کہ نزول سے مراد . نزول الرحمت ليخى اللكى رحمت كانازل مونا

اورقرب خداوندی سےمرادے:

انزال الرحمة واقاضة انوار واجابة الدعوات واعطاء المسائل ومغفرة الذنوب ( لمعات برخاشيه فلكوة صفحه ١٠)

لينى الله كقريب موفي كامطلب ميب كهضدا كالتي رحمون كالتارناء انوار كوبهاناء دعاؤؤل كوقبول فرماناء مرادس عطافرماناء ادركنا بول كومعاف فرمانا

رات كى أيك مقبول كمرى: حضرات كراى!

میرات کوئی اعزاز حاصل ہے کہاس میں ایک اسی کھڑی بھی آتی ہے کہاس وفت بنده جوبهي مائيك اسيل جاتا ب حديث نبوي ساعت قرما كيس احضرت جابر

الله بيان كرتے بين:

سمعت النبي على يقول

مين ني كريم الله كالرشاد فرمات ساي:

ان في الليل الساعة لا يوفقها رجل مسلم يسال الله فيها خير امن امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه

لین بے جس سلمان کو وہ مل جائے وہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی اچھائی، خیراور بہتری بارگاہ الوہیت سے مانگیا ہے اللہ تعالی اسے وہی عطافر ماویتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا ہے گھڑی کئی مخصوص رات میں آتی ہے، تو میرے آتا فی اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا ہے گھڑی کئی مشکل بھی علی فرمادی، آپ نے فرمایا:
فرمایا:
وذلك كل ليلة \_ (مشكلو قصفیه ۱۰)
اور بيگھڑی ہردات آتی ہے۔

برشب،شب قدر:

گناه گاروا، سیاه کاروا، خطا کاروا۔ پیل جاوا دیکھونتہارے لیئے کس قدر عظیم انعام تیار کرویا گیاہے۔ منہیں کیسی بلند نعمت سے نواز دیا گیاہے۔ ملاحظہ کروا اگر کسی شخص کوشب قدر، شب برائة اور دوسری نور بھری را تیں نفیب نہ ہوسکیں ۔۔۔۔ تو کیا دہ اپنا دامن خالی ہی رکھے گا؟۔۔۔۔ کیااہے کوھر مراد سے محروم کرویا

جائے گا، کیاوہ مایوی کا منہ تکتار ہے گا، بیں۔۔ بہیں۔۔ کیونکہ اس کر گری اعلان میں موجود میں شامان

اس کے لیے بیداعلانِ رحمت موجود ہے۔خدانے کیجائی اور بندہ نوازی مرات ہوں اسے ہردات ہیں ایسے حسین کھات۔۔۔پرنور اوقات اور نور بحری ماعات عطافر مادی ہیں کہوہ عمامت ویشیمانی کے چندآ نسو بہا کرایے مولی کی رحمتوں کولوٹ سکتا ہے۔

محترم حفرات! ۔۔۔ ہارے لیے ہردات ہی اہمیت کی حامل ہے کہ وجہ ہے کہ جن خوش نصیبوں اور بلند بختوں نے ہردات کواہم سمجھا۔۔۔ ہرشب کو معظم جانا۔۔ ور ہردات کوعبادت، ریاضت اور آہ و بکا ہے معمور رکھا۔۔۔ ہردات معبود حقیقی کو پکارتا ہو ۔۔ اور ہردات کی قدر کی ۔۔۔ اور ہردات کی قدر کی ۔۔۔ اور ہردات کی قدر کی ۔۔۔ اور ہردات کی قدر نہ کی اسے ایک کی قدر نہ کی اسے کی خوب کہا:

من لم يعرف قدر ليلة.

لم يعرف ليلة القدر

ئی جس نے رات کی قدر نہ بھیائی وہ لیلۃ القدر کو بھی نہیں بھیان سکتا۔ ورفاری کے شاعر نے بھی خوب تر جہانی کی کہ:

اے خواجہ چہ پرسی از شب قدر نشانی
مر شب شب قدر است کر قدر بدانی
ان اے ہزرگ! ۔۔۔۔ تو شب قدر کی کیا نشائی ہو چھتا ہے ، اگر قدر کرے کا تو ہردات ہی
مرے لیے شب قدر بن جائے گی۔

#### حکایت:

بات کی تہدتک پہننے کے لیے یہاں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کی نقل کردہ ایک حکایت بھی سنتے چلیں!۔۔۔آپ نے بوستان میں کٹھا ہے کہ

کسی شہرادے کا ایک 'دلعل' رات کے وقت کسی جگہ گر گیا اس نے تھم دیا کہ
اس مقام کی ساری کنگریاں اٹھا کر جمع کی جا تھیں، جب اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے
کہا کہا کہا کہ اگر کنگریاں چھا شٹ کر جمع کی جا تیں تو حمکن تھا کہ 'دلعل' ان میں شآتا اور جب
ساری کنگریاں اٹھائی گئی ہیں ، تو ان میں لعن ضرور آگیا ہے۔

حضرات!۔۔۔۔بالکل ایسے بی جب تمام را تون کی قدر کی جائے گی توان میں شب قدرضرور آجائے گی۔

محبوبان خداكى راتين:

چونکہ اللہ رب العزت بھاتھ کے محبوب بندے رات کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ رات کی فات بن جاتی ہے، ہیں، اس لیے وہ رات کی فات بن جاتی ہے، اور رحمت خداو تدی کی جا درتن جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنی لا فانی زبان سے ال کے راتوں کے حالات کی منظر شمی یوں کرتا ہے:

والذين يبيتون لربهم مسجداوقياماً - (الفرقان ١٢٣٠)
اورالله كي بند عود الله بحورات بسر كرتے إلى النيخ رب كے ليے بحده اور
قيام كرتے ہوئےليمن الله والوس كي مثان بيرے كہ جب رات بردتی ہے تو عام لوگ عقلت كی

نیندسوجائے ہیں، انہیں محض آرام کی فکر ہوتی ہے، وہ خواب کے مزے لوٹے ہیں، جبکہ اللہ والوں کا بیجال ہوتا ہے۔ بقول عاف کھڑی شریف علیہ الرحمة

> رات پوے نے بے دردان نوں نیند بیاری آوے درد مندال نول ماد بین دی ستیاں آن جگاوے

انہیں محبوب کی یاد آتر کیاتی ہے،ان کی نیند ختم ہوجاتی ہے،وہ نرم وگداز بستر وں کوترک کردیتے ہیں،خوف خداو ندی سےان کی آئیسیں نمناک ہوجاتی ہیں:

اور بقول شاعر

ساون کی کالی را تول میں جب بوندایا ندی ہوتی ہے بیرات کو اٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے

راتوں کو ان کی حالت یوں ہوتی ہے کہ یہ بھی ہجدہ ریز ہوتے ہیں، بھی اپنے خالق وما لک کی پا کی بولنے ہیں، بھی عاجزی واکساری کے پیکر بن کراللہ تعالی کی کبریائی بیان کرتے ہیں، بھی اوب ونیاز کے ساتھ واس کی عظمت کے گیت گنگنا تے ہیں، اور بھی خوف وامید کے چراغ جلا کرا ہے دب کریم، رؤف ورجیم کالی سے اس کے فضل وکرم اور عفوود در گذر کی بھیک ما تکتے ہیں .... قرآن اعلان کرد ہا ہے:

تنجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون ـ (السجده،۱۲)

ان کے پہلو بستر ول سے دورر بچے ہیں، وہ اپنے رب کوڈرتے ہوئے اور امیدر کھتے ہوئے اور اسے خرج میں اور کھتے ہوئے و امیدر کھتے ہوئے لگارتے ہیں اور جوہم نے ان کورز فی دیا ہے، وہ اس سے خرج کرتے ہیں۔

معزز حاضرین! ۔۔۔ بیراللدوالوں بی کی شان ہے کہوہ راتوں کوایے قدموں كى بل اين معبود برحق كى بارگاه ميس كھڑ بدر ہتے ہيں، بھر بجز وائسارى اپنے چروں کوزمین پرر کھ دسیتے ہیں، اور خوف خداوندی کی وجہسے ان کی پیٹانیاں آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں۔اور جب مج ہوتی ہے تو مخلوق کے سامنے ادب اور تو اضع کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی واعساری ان کےرگ ویے سے چھوٹی ہے اور چروں سے سحر خیزی، شب بيدارى اورآه وزارى كانور جھلك رہا ہوتا ہے، اورد يكھنے والا يكارا محتاہے:

۔ یہ پیاری، پیاری رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری منج کہدرہی ہے تیری دات کا فسانہ عارف كمرى مفرست ميال محر بخش عليه الرحمة في كياخوب ترجماني فرماني ب \_ راتیں زاری کر کرروندے نے نیندا کھال تھیں ہوندے جریں اوکن ہارسداون تے سب تھیں بنویں ہوترے

تهجد كانور بمراكحه: محرم صرات!

الله والول كي لي نماز تبجد بهي قرب كا أيك وسيله بناديا عميا م اورالله تعالى نے تبجد کا توریمرالحہ بھی رات بی میں رکھا ہے۔ ارشادبارى تعالى ہے:

> ومن الليل فتهجد بهر (الاسراء،44) اوررات کے وقت اٹھ کرنماز تبیدادا کرو۔

بین جب لوگ سور ہے ہول ، ہرطرف ہو کاعالم ہو، سنانا طاری ہواور جب رات کی

آغوش میں ہر چیز محوخواب ہوتو اس وقت اٹھو، اور اپنی جین نیازکو ہارگاہ ناز میں جھکا دو۔
اور خلوت گاہ ناز میں شرف باریا بی حاصل کرلے۔ کیونکہ تیرے خدانے بھی
اس وقت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
تنبیج کا حسین موقع:

الله تعالى في رات كو محده اور تيج كى ترغيب وية بوي ارشادفر مايا به ومن الليل فاسجد له ومسجه ليلا طويلا (الدهر ١٥٥) اور رات كى تنها ئيول بين اين رب كو مجده كراور كافى وقت تك اس كى تنهج

لین رات کے وقت تمام مشاغل سے قراغت یا کرخلوت کی تنہا ئیوں میں اللہ تعالیٰ کو مجدہ کیا کر روادراس کی بیان کیا کرو۔ تعالیٰ کو مجدہ کیا کروادراس کی بیان کیا کرو۔

معراح الني اللي المحارية ورساعت:

خداوند فندوں نے اسپے محبوب کو لامکان کی خلوتوں میں رات ہی کو ہلایا فرمان خداوندی ہے:

سبحان الذي اسراى بعبده ليلا ـــالآية (الاسراء) المنافي الذي اسراى بعبده ليلا ــالآية (الاسراء) بياك هي وه ذات جس نے اپنے (خاص) بندے کوسير کرائی ، دات كے تھوڑ ہے سے حصے میں۔

نزول قرآن كى يركيف كموى:

نسل انسانی کوقر آن مجید جیسا دستورز ندگی اورمنشور حیات بھی رات کی برکیف

گھر ہوں میں ہی ملا۔ آیت قرآنی ہے:

انا انزلنا ه في ليلة القدر (القدر ١٠)

ہم نے قرآن کوفندروالی رات میں اتاراہے۔

دوسرےمقام پرفر مایا:اناانزلناه فی لیلة مبار کة (الدخان،۳)

ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتا راہے۔

قرب خداوندي كاموقع: سامعين محرم!

رات کے آخری درمیانی حصہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس حضے میں سب

سے زیادہ قرب خداوندی تفییب ہوتا ہے۔

السيد معزت عروبن عبد مظه بيان كرت بين كدرمول الله الله عن فرمايا:

اقرب مايكون الرب من العبد في جوف ألليل الآخر فان استطعت

ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن (ترمُري ١٩٨٥)

وه لحد كرجس مين الله تعالى سب سے زيادہ بندے كواينا قرب عطافر ماتا ہے،

رات كا آخرى درميانى حصه ب، إلى أكرتم سے موسكے كدان مقرب بندول ميں سے مو

سكو\_\_ \_جواس خاص وفت ميس الله تعالى كا وكركرت بين توتم بهي ان ميس سه

موجاؤ ـ تاكمتم بهي اين مالك كاخصوصى قرب عاصل كرسكواور تمبارا شاريهي اللدنتالي

كمقرب اورعبادت كزار بندول من بوجائد

قبوليت دعاكي كفري: سامعين كرام!

حضرت ابوامامه ظامت بیان کرتے ہیں:

قبل يارسول الله اى الدعآء اسمع يارسول الله! بيدوضاحت فرمادي كرفنى دعازياده ئى جاتى ہے، يعنى الله تعالى كى بارگاه بس كس دعا كوجلدى قبوليت كامقام ملتاہے؟ قال \_\_\_\_رسول الله ﷺ رشاد فرمایا:

قال ــــرسول الله الله الله المحارث ا

رات کی درمیانی گھڑیوں میں اور قرض تمازوں کے بعد مانکی جائے والی دعا

بإركاه الوجيت من بهت جلد قبول موتى ب-

فضيلت كحاداتين

معلوم ہوا۔۔۔اب وقت قبولیت کے خصوصی دروازے کھولے جاتے ہیں۔

سامعين كرام! \_\_\_رات كى يابت كياع ض جائے \_\_\_

بس آخر ميم صرف انتاكبول كا --- كه

رات اصل ہے۔۔۔ باذردن قرع

رات بنیاد ہے۔۔۔اوردن عمارت

رات يملے ہے۔۔۔اوردن يعدين

جا ندى تارى كابتداءرات سيموتى ب

قرآن مجيد ش متعدد آيات ش رات كاذكردن سے پہلے كيا كيا ہے

ميرا القلا الثررات من سفرما ياكرة تصديونكروات كوزيين كاطنابيل ميني كي

جاتى ين \_\_\_ادرات ميث لياجا تابي-

رات خلوت کے لیے بہتر من موقع ہے

رات کے وقت باوشاہوں سے ملاقاتیں اور ان سے حاجات طلب کی جاتی

يل ---اور

یک وقت ہے این مالک سے خاص مناجات کا۔۔۔اورا پی مرادیں پانے کا۔
حاضرین کرام!۔۔۔راٹ کی برکات ہمارے بیان اور گمان سے باہر ہیں۔۔۔
دعا فرما ئیں خدانعالی ہمیں رات کی قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے تا کہ ہماری نجات ہوجائے اور دنیاوا فرمت میں بات بن جائے۔

آمين! وما علينا الا البلاغ المبين

2222222222

دوسرا بيان

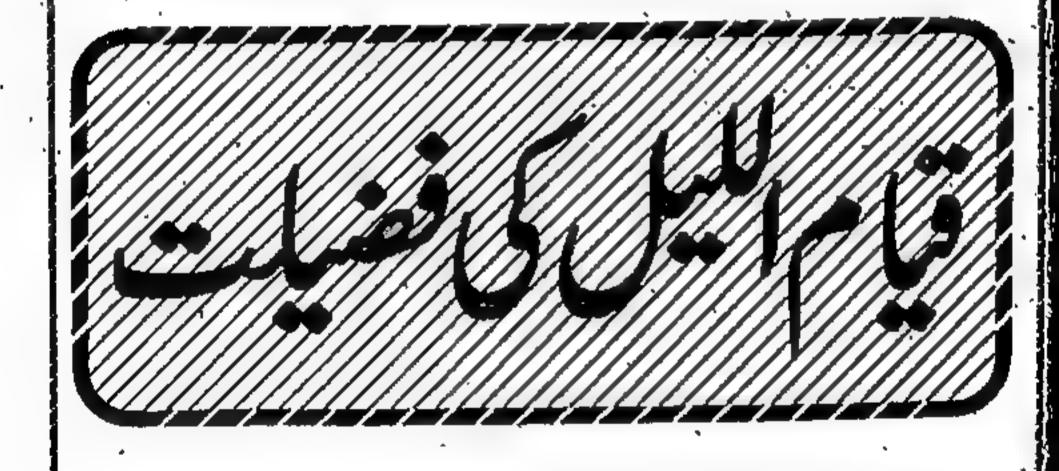

38

# ale .

· نـحمدة ونستعينة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذبالله من شرور انفست ومن سيئاتِ أعمالنا من يهده الله قلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له واشهدان محمداً عبدة ورسولة اما بعد فاعوذبالله من الشيظن الرجيم، بسم الله الرحمٰن الرحيم. يَآ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيَّلَا ٥ يِّصْفَهَ ۖ ١ وِ الْقُصُ مِنْهُ قَلِيُّلاه ا وُزِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرانَ تَرْبِيُّلاه. صدق الله العظيم.

. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأونا ومليكنا وشفيقنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله اعبدة ورسولة معزز حاضرين وسأمعين وبرادران المستنت!

سورہ مزمل کی جوآمہ کر بمہ تلاوت کی گئی ہے،اس میں اللہ تعالی نے اسبے محبوب طالب ومطلوب دانائے كل غيوب منبع بركات وفيوض بهروركا ئنات وللككورات مين قيام كرف كالحكم فرمايا ہے۔ سنتے! فرمان خداوندی ہے:

> ياأيُّهَاالُمُزَّمِّلُ . فيم الليُلَ إِلَّا قَلِينُكُ رات كاتعورُ اساحصه قيام كياكرو

يَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا آدى رات ياال سي مُحكم كرو

اے جا دراوڑھنے والے (محبوب!)

کویامحوب کوتیام اللیل کا تھم دے کرامت کے لیے اس قیام کا طریقہ متعین کیا جارہا ہے۔۔۔امت کے لیے رات کے قیام کی ایک سنت مقرر کی جارہی ہے۔۔۔اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والوں اور اپنے پالنہار کا ذوق وشوق رکھنے والوں کے لیے اک محموبانہ طریق اور مطلوبانہ راہ نکال دی گئی ہے اور مجت اللی معرفت خداوندی اور سیرالی اللہ کے مسافروں کے لیے نشان منزل دے دیا گیا ہے۔ معرفت خداوندی اور سیرالی اللہ کے مسافروں کے لیے نشان منزل دے دیا گیا ہے۔ اب دیوانوں کے لیے نشان منزل دے دیا گیا ہے۔

شب بیداری:

آسان ہوگیاہے۔

سامعین محترم! ۔۔۔ رات کا قیام اور شب بیداری لینی آدهی رات کواٹھ کر ما لک کی بارگاہ میں مجزو نیاز مندی کا اظہارانسان کے تنام نفسانی وسواس اور خواہشات کا پختہ علاج ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

ان ناشقة الليل هي اشد وطا اقوم قيلاً (المراس ) ب شك رات كا جاكنا (لقس اور نقساني خوابشات كو) يخي سے روئد ويتا

ہے، اورسیدھی بات کے لیے بہت مضبوط ہے۔

چونکانس کے لیے ہروہ کام دشوار ہے جواس کے خالف ہے، بیکوائی ہیں جانتا كه جب انسان ايك بارزم وگذاز بستر پرمست، دراز بهوجائے تو تفس كى تمنا يہى بوتى ے کداب وہ مزے سے موتار ہے۔۔۔ بستر لگاہے۔۔۔ مرور آرہا ہے۔۔۔اب الحقنے كانام ندليها \_\_\_وہ انسان كوتھيكياں وے دے كے سلاتا ہے \_\_\_ليكن عين رات كے آخرى پېر--- جب نيند کاخوب غليه اوږتسلط موتا ہے، انسان کا دل نہيں جا ہتا کہ وہ لحمہ مجرك لي مين بينوخراب كرد، اين آرام مين خلل دالي اينا بهلوبسر سے جدا

كيكن اجا تك جب اسے اسے مالك كى ياد آجاتى ہے، تووہ اسيخ كنا مول كوياد كرتا ہے، قيامت كى جواب طلى كا تصور كرتا ہے،اينے مالك كى ان كنت تعتول اور مہریانیوں کو دیکھتا ہے تو خوف خداد تدی سے اس کی آئیسیں برنم ہوجاتی ہیں، وہ بحز واكساركرتا بوا، لجاتا اوركرزتا بوا، ندامت ويشماني كي تضوير بن كرايي بستركو خير بادكهه ويتا ہے اور ماوضوم وكرائے مالك كے حضور دست بست كھر اموجاتا ہے۔ يرودركارخوش موجأتا ہے، اور شیطان خانب وخامر اور شیٹا اٹھتا ہے، نفس کف افسوس ملتارہ جاتا ہے اورنفسانی خوابشات محلی چلی جاتی ہیں نفس مردہ موجاتا ہے جبکہروح انوارر بانی اور تجليات الهييش على ربى موتى بيب سيحان الله

عبادالرهن كى رائيل: حاضرين كرام!

رحمن کے مقرب بندول کی را تیں ای انداز بی بسر ہوتی ہیں۔

جيها كرة آن بيان كرتاب:

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ـ (الفرقان،١٢)

لینی بندگان خدا کی ایک علامت بیجی ہے کدان کی را تیں ان کے پروردگار

کے حضور سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں۔

عام لوگوں كاطريقة مير بے كەجب رات آتى بے تووہ خواب خرگوش كے مزے لو منتے ہیں ، عفلت کی نیند سو جاتے ہیں ، انہیں کوئی فکر اور خیال نہیں ہوتا ، کیکن اللہ والوں کی حالت جدا ہوتی ہے، انہیں محبوب کی یا دیڑیا دیتی ہے، وہ آرام وراحت اور بستر ونیندکو بھول جاتے ہیں، وہ بھی مجدہ ریز ہوکرائے خالق وما لک کی بیا کی وعظمت بیان کرتے ہیں اور بھی پوری عاجزی وانکساری کے ساتھ حالت قیام میں اینے معبود ومبحود کی بروائی اور كبرياني كااعلان كرتے ہيں۔

> عارف کھڑی معزمت میاں محر بخش علیدالرحمد نے خوب منظر کشی کی ہے رات ہونے ہے دردان تول غیر باری آفے دردمندال تو أل ياد بجن دي ستيال آن جگاوے

> > بہلوبسر وں سے جدا ہوتے ہیں:

قرآن مجید فے الله والول کی شب بیداری اور رات کی آه وزاری کومزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان کردیا:

تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاوطمعا .... الآبيد (السجده، ١٤)

بندگان خدا کی نشانی میرے کہ ان کے پہلویسر ول سے دور رہتے ہیں، وہ اینے رب کوڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے لگارتے ہیں۔

حاضرین کرام ایادر کیس کے خوف اورامید کی ورمیانی کیفیت بی ایمانی کیفیت بی ایمانی کیفیت بی ایمانی کیفیت بی اوراس کی بی شان ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہے ڈرتے بھی ایں اوراس کی رحمت اور کرم کی امید بھی رکھتے ہیں۔ وہ ای خوف وا مید کے چراغ جلا کر اسپے پہلوؤں کو خرم وگداز بستر وں سے دور رکھتے ہوئے ، اسپے رخمن ورجیم ، عفود کریم اور غفور وجلیل رب کی بارگاہ میں وست تمنا وراز کر کے ، اس کے عفود کرم ، فضل وعنایت اور احسان و انعام کی بھیک ما تکتے ہیں۔۔ تو ما لک اسپے کرم کی برکھا برسادی اے۔

معلوم مواكر دشب بيداري اور دات كاقيام بياللدوالول كاطريقه--

بغير حساب جنت مين وخول:

الله والے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مالک کے حضور کر گڑاتے اور کر میہ و زاری کرتے ہیں، ان کی میآہ و بکا اور شب خیزی بارگاہ خداوندی میں کس قدر مقبول ومنظور موتی ہے؟

كياجائ كاتو بعرميدان من ايك منادى يول يماكرد بابوكا

اين الذين كانوا تتجافي جنوبهم عن المضاجع

کھال ہیں وہ خوش نصیب، بخت آورلوگ، جوراتوں کوائے پہلوا پی خواب گا ہوں اور بستر وں سے جدا رکھتے تھے،اور بارگاہ البی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے تھے۔

فيقولون وهم قليل

میآ واز سنتے بی کھاوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کین باقی اہل محشر کے مقابلہ میں ان کی تعداد کم ہوگی

فيدخلون الجنة بغير حساب

وہ بغیر حساب و کماب جنت میں داخل ہوں ہے۔

ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب

(الترغيب والترهيب ج اص ٢٥١٨)

بجرتمام لوكون كحساب كاعكم دياجائے كا۔

راتوں کو چا گنامتعمولی چیز نہیں مہارک ہوان لوگوں کو، جورات کے پیچھات اپنے مالک کے حضور سجدہ وقیام میں بسر کرنے ہیں۔اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

چرنے کا تور:

سيدنا جاير بن عبداللدائصارى فظه روايت كرتے بين:

رسول الله على في ارشادفر مايا:

من كثرت صلوتة بالليل حسن وجهه بالنهار ـ (١١٠ ماج ٩٥٥)

جو می رات کو کثر مت سے نماز ادا کرتا ہے، عبادت بجالاتا ہے اور نوافل پر متا ہے تو دن کواس کا چرو تھر جاتا ہے۔

حسن وخوبصورتی کے چاہیے والواچیرے کی رونق کے طلبگارو! آؤدرمجوب بر، انہوں نے تہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اطبیف گرسمجھا دیا ہے، آؤ! راتوں کو اٹھا تھ کرنماز پڑھتے جاؤاورائے معبود سے چیرے کا تکھار حاصل کرتے جاؤ!

سامعین کرام! ۔۔۔دات کی عبادت سے چبرے کا کھار ہوتا ہے،اس کی کیاوجہ ہے؟۔۔۔ کی سوال جب مصرت امام حسن بھری علیہ الرحمة کی خدمت میں کیاوجہ ہے؟۔۔۔ کی سوال جب مصرت امام حسن بھری علیہ الرحمة کی خدمت میں بیش کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تبجد گذاروں اور شب زندہ داروں کے چبروں پر تور برستا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشادفر مایا:

لانهم خلوا بالرحلن فالبسهم من نوره نوراً (قیام اللیل ص)
کیونکدانهول نے اپنی راتول کی خلوتیں اور تنہائیاں این مهریان معبود کے
لیے وقف کردیں تواس نے اپنے توری ان کوڈھانے لیا۔

سجان الله!رات كا قيام كرف والول كوالله تعالى تورك جاورعطافر ماويتا بــــ

معزدها مرين!

اب بہمی من لیجیئے اکر مردیوں کی نئے بستدراتوں میں محض اپنے مالک کے المیکرم اور زم بستر کو خیر باد کہنے والے پر اللہ تعالی اپنی رضا مندی اور خوشنودی کا اظہار مسر کو خیر باد کہنے والے پر اللہ تعالی اپنی رضا مندی اور خوشنودی کا اظہار مسلم رح فرما تاہے؟

ا مارے ا قاومونی تاجدال مدید اللے نے اپنی زبان مقدس سے ایسے فض کی

حكايت بيان فرماني بيء اورحضور فظ كاس بيان منزل نثان كوامت كے دوسرول اوكوں تك پہنچائے والے بیں، حضرت سيدنا غيداللد بن مسعود هيد۔۔ول كے كانوں سے میں اور خلوص و نیاز مندی کے ساتھ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی جمیں بھی سے مقام ومرتبه تصيب قرمائ \_ آمين، بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلوة والتسليم سنين إرسول الله على في ووسم كاوكون كاذكوفر ما يا كمالله تعالى البيس و ميكر مسكراتا ہے اوران پر بہت خوش ہوتا ہے۔ان میں ایک آدمی کی وضاحت کرتے ہوئے مسين والي تا قافظ يول كويا بوت بن

رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره من بين اهله و حبّه -جس فخص برخالق ارض وساخوشی کا ظهار فرما تا ہے بیرونی خوش بخت ہے،جو سردیوں کی ایک نے بخت ۔۔۔ کھٹرتی ۔۔۔ سرد، رات میں اپنے نرم بچھوتے۔۔۔ کرم يستر ــــاورآرام ده لحاف سينا تصبيفتانهم النوفت السيكافراد خاشاورآس بال

البيس كوتي فكرنبين البكن بيربتدة خدايا ومحبوب سيترثب جاتا بصاوراً بني روح كود كرمجوب سيسكين دينے كے ليے الحديثينا ہے۔ وہ اوروں كوئيس و يكتا كروہ آرام وراحت اور عفلت كى نينديس مست، درازين بلكه إيناحق بند كى اداكرنا جايتا ہے

فتوضأ ثم قام الى الصلوة یں وہ اس مردرات میں اٹھ کر شنڈے یائی سے وضو کرتا ہے اس کانفس اس کے لیے رکاوٹ جیس بن سکتا۔۔۔ونیا کی کوئی چیز اسے روک جیس سکتی۔

وه نفسانی خواهشات کی شدرک بدیاؤل رکھ کران کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اور نفس وشیطان ے ہرطرح آزاد ہوکر بوری نیاز مندی کے ساتھ سرجھ کائے اپنے خالق ومالک کی بارگاہ من نماز کے لیے دیوانہ وار کھڑا ہوجاتا ہے۔ابلیس دنگ رہ جاتا ہے۔۔۔اور اس کا إُ خالق وما لك خوش بوجا تا ہے۔ پھر جب اس كى خوشى كى كوئى انتہائہيں رہتى تو وہ ملائكہ كو إبلاليتاب

فيقول الله عزوجل لملائكته ماحمل عبدي هذا على ماصنع تو پھر اللد تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتو! ذرابتا و توسبی!میرے بندے نے میتھی نیند چھوڑی نرم ونازک بستر ترک کیا،آرام دہ لحاف اتار پھینکا اوراب مخندے یانی سے وضو کر کے میرے ساتھ رازونیاز کے لیے کھڑا ہوگیا ہے، جانے ہو اس في ايما كيون كيا؟

فيقولون زبنا انت اعلمـــ

فرشة كردن جهكادية بي اورع ض كرار موت بي، يرور د كار! بم تحفي كيا بتا کیں؟ توسینوں کے رازوں کو جانتا ہے، زمین کی تہدمیں موجود ہر چیز بھی تیرے علم میں ہے۔ تو دلوں میں پیدا ہوئے والے خطرات ووساوی سے بھی آگاہ ہے۔۔۔زمین وآسان کا کوئی معمولی سے معمولی ورہ بھی بچھ سے تفی ویوشیدہ تبیس تیری بارگاہ میں مهمين عال دم زدن بيس بهمين لب كشائي كي همت نبين \_\_\_ بهم كيابتا سكته بين اتوخود بهم سے زیادہ اور سب سے جہتر جا نتا ہے۔

فيقول انى اعلم ولكن اخبروني

فرشتو! بير بات تھيك ہے كميں عليم بذات الصدور جون، ہر چيز مير علم ميں ہاور جھے رہی خبرے کہ میرار بندہ ریس کھے کیول کرد ہاہے۔ کیکن پھر بھی میں جا ہتا مول كرتم اس كى خربيان كروء من اين اسيخ اس بندے كى شان تم سے سننا جا بتا مول الله ا كبراب--سيحان الله!--- كياشان ومقام ب بندگان خدا اور رات كو قيام كرنے والول كا\_بــ كمالله تعالى ان كى شان فرشتول سے من كركا ئات والول كو بتانا جا بتا ہے کہ کوئی ان چیزوں پیفتو ہے نہ لگا تا پھرے، میں بتانا جا بتا ہوں کہ ولیوں کی شان س کر يريشان نه مواكروءان كى شان سننا خداكى سنت ہے۔

حاضرین کرام!۔۔۔ بہاں بہ قانون بھی ٹابت ہوگیا کہ یوچھٹالاعلمی کی دلیل نہیں ہوتا بعض مرتبہ کم اور خبر ہونے کے باوجود سوال کیاجا سکتا ہے۔ اور اس میں کئی حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کیکن جابل لوگ اس کوہیں جائے۔

سامعین حضرات! \_\_\_ چلیے! اپنی ساعت کا تعلق پھرای واقعہ کے ساتھ قائم كرنيجيئة إ\_\_\_الله تعالى فرشتول سے فرما تاہے، میں جانتا تو ہوں كين جاہتا ہوں ك اسيغ بندسه كى شاك تهارى زبان سيسنول

فيقولون ربنا

اب فرشتول كو بولناير تاب، وه عرض كرنة بين مولا:

رجاه ماعندك وشفقة مما عندنك

و تیرے اس بندے نے صرف تیری جنت ، رحمت اور رضا کی امید سے اور تیرے خوف جہم کے ڈراور تیری تارافعگی سے میجے کے لیے یوں کیا ہے۔۔۔اب خدا

كى رحمت كى جاتى ہے، اس كاكرم جھوم المتاہا وروه فرما تاہے:

فقال اني اشهدكم اني اعطيتة مارجاوامنتة مما يخاف

(قيام الليل والترغيب والترهيب ج إص ١٣٥٧م مفكوة ص١١)

فرشتو! میں نے تہیں اس بات بر کواہ بنادیا ہے کہ میرا بندہ جس امیدے

مجھے یاد کررہا تھا میں نے اس کی آرزو پوری کردی اورجس کے خوف سے لرزرہا تھا میں

نے اسے اس چیز سے محفوظ کر دیا ہے۔

ا الدرات كى خلوتول من يادالى من مكن مون والوا

رات کی تاریکیوں میں امیروخوف کے چراغ جلانے والو!

اسينما لك كي ارام وراحت كوفراموش كروسين والوا

مردیوں کی مفتر تی ۔۔۔ ی بستہ ۔۔۔داتوں میں شندے شندے یا بیول سے وضو

كركاسية باطن كى طهارت كاسامان كرتے والو!\_\_\_مبارك ہو!

تهازے مالک نے قرشتوں کو کواہ بنا کر جہیں تہاری مراوی عطا کرنے اور

المنكيس بورى كرف كاوعده فرماليا ہے۔وہ ميس اي رضا۔۔۔رحمت۔۔قضا

كرم اور جنت ضرورعطا فرمائ كائم ايناكام كرت جاؤوه اينا وعده ضرور بوراكر

كالتمهارانعره بي موناحا يدكد

مانی دا کم یانی دینا بجر مر مشکال یاوے

ما لك دائم محل محل لاما لاوے ماشدلاوے

#### خوشنودي الهي كاحصول:

رسول الله فظ في ارشادفر مايا:

ثلثة ينضحك الله اليهم الرجل إذاقام بالليل يصلي والقوم اذا صفواقي الصلواة والقوم اذا صفوافي قتال العدو\_(مَثَكُوَّةُ ص ١٠٩)

تنن طرح كوك بين جنهين الله تعالى و مكي كرمسكرا تاب، يعني الن يدراضي ہوتا ہے،ان میں پہلا وہ محض ہے جو کہ جب بھی رابت کو اٹھتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے، دوسرےوہ توم ہے جب کدوہ نمازیس مقیل بناتی ہے اور تیسرے وہ قوم ہے جب کدوہ كفارك مقاليك جنك كووران صف دره ف كفر يهوجات بيل-

اس حدیث میں پہلاوہ فرد جسے اینے خالق ومالک کی رضا وخوشنوری تعییب ہوتی ہے وہ آدمی ہے کررات کے وقت اسے جب بھی بیداری کا موقع ماتا ہے تواسع خدا کی یاد آ گھیرتی ہے، وہ یاد الی میں مکن ہوجاتا ہے اور سارے کام کاج چھوڑ کراپنے ما لك كى باركاه مين نياز منداندسر جهكا كركم ابوجا تاب اور نمازادا كرتاب-

واقعی ابیا مخض رضا الی کا حقدار ہے کہ اگر اسے رات کے وفت کسی اور کام کے لیے بیدارہونا پڑالین وہ عبادت کے لیے ضرور کھڑا ہوجا تا ہے، کویا وہ اسپے تمام كامول سے زیادہ خدا كى عبادت كوائميت ويتا ہے اوراى وجهسے اس كاما لك اسے ائى رضا كايروانه عطافرماديتاب

قيام الكيل كيفوائد:

حضربت الوامامه بالل على المناه بيان كرت بين:

قال رسول الله علما

رسول خداعلیدالتیة والنتاء نے رات کے قیام کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے

عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم

الوكورات كے قیام كوائے او پرلازم كرلو

اكرسوال كروكهاس كيافوائدين الوستوا

يبلاقا كدوبيب كديم ب يبلي فيك اوكون كاطريقه

وهو قرية لكم الى زيكم ب

اوردوسرافا ندهبيه يكام تهارك ليتهار عدب كاباركاه مل تربكا

ومكفرة للسيأت

اس كالميسرافا كده بيب كونيتهار بوشيده كنابول كوچيكے سے مطادے كا ومنهاة عن الاثم (مكاوة ص١٠٩)

أور جوتفافا مكره بيب كرامنده مهيل كنامول سدروك ركع كا

اس روایت میں بیر جارفوائد بی بیان ہوئے ہیں، جبکہ امام مروزی نے سیدنا

بلال بن الى رباح عبثى على عددوايت درج كى باس مين ان جارول كے علاوہ

أيك ما نجوال فائده محلى بيان كيا كيا سياوروه ب

ومطردة للداء عن الجسد (الترغيب والترهيب جاص ٢٢٨)

اوررات کوقیام کرنابدن سے بیار یول کودور کردیتا ہے۔

الله،الله! وقرات كا قيام "يظام الكيمل بيكن اتنامبارك اوررحت وكرم كاحال ب

52

کے طاہر وباطن کی در خشندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی قیام اللیل:
مالحین کا طریقہ ہے۔۔ قلبی امراض کے لیے شفا ہے
اس سے جسم کی بیاریاں دور ہوجاتی ہیں۔۔ نفسانی خواہشات کا فور ہوجاتی ہیں
ظاہر بھی تکھر جاتا ہے اور باطن بھی سنور جاتا ہے
ہی ترب الی کا ذریعہ ہے اور گزاہوں کا کفارہ
اس سے قلب کو بھی جلاطتی ہے اور چیرے کوروشی بھی
انسان کے دل میں گزاہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے
افسان کے دل میں گزاہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے
اور نیکیوں کی جا ہت الجرتی ہے۔
اور نیکیوں کی جا ہت الجرتی ہے۔
اور نیکیوں کی جا ہت الجرتی ہے۔
اور نیک ہوں کو ایک کا اگر کر نیز تیام اللیل ' ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہے سعادت نصیب فرماتے۔ آمین۔۔۔۔

رسول الله والله

حفرت مغیرہ فی حضورا کرم وہ کے قیام اللیل کو یوں بیان فرماتے ہیں:
قام النبی وہ کا حتی تورمت قلماہ
نی کریم ،روف رحیم علیہ الصافی قدالت کی رات کو قیام فرمایا۔۔۔
الحات بیت رہے ہیں۔۔۔لیکن آپ کھڑے ہیں۔۔۔ کھڑیاں گذرر ہی ہیں، لیکن آپ حالت میں ہیں۔۔۔ مالت قیام میں ہیں۔۔۔ طویل وقت گذر گیا، لیکن آپ ای حالت میں ہیں۔۔۔ انتالیا قیام کیا، اتنی دیر تک کھڑے دے کہ آپ کے مبادک قدم موج کے ، یا وی متورم ہو کے کیا تی بدستور کھڑے ہیں،

فقيل له لم تصنع هذاوقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ال منظر كود مكيد، غلام رؤب جائے بين اور بارگاه رسالت مآب من عرض كرتے بين: يارسول الله ! آب اتى مشقت كول الفات بين؟ كيا آب كرب كى ر متل آپ بر ہر کھ سابیان ایس بیس جیس ؟ کیا آپ کے سبب اس نے آپ کے اکلوں اور مجھلوں کے گناہوں کو بخش نہیں دیا؟:

قال افلااكون عبداشكوراً \_ (مشكوة ص١٠٨) جب ميرے أقائے اينے غلاموں كى عرض ساعت فرماكى وسية بوت ارشاد فرمايا:

ارے لوگوا۔۔ جھے کب اس سے انکار ہے کہ میرے مالک کی تعمیل غیر متابی ہیں،اگراس نے جھ پر کٹرت سے انعامات قرمائے ہیں۔۔۔ تو کیا ان تعموں کے حصول برمين اس كاشكر كذار بنده نه بنوب؟ مين اتني مشقتين الما كوان تعتوب كاشكرادا كرزيابول\_

معلوم موارات کا قیام نغمتوں کا شکرانہ می ہے۔

دوسرى روايت: سامعين محترم!

رسول الله على كم كم المله عن سيده عا تشرصد يقدر من الله عنها بيان

كرتي بن:

فقدت رسول الله الله الفراش \_\_\_ 

آپ کابسر خالی ہے

من آب كى تلاش كرنے كى \_\_\_اور يستر كوشو لنے كى

فوقعت يدى على نطن قلعيه وهو في ألمسجد وهما منصوبتان ــ اجا تك ميرب باتحداب كم مارك فدمول كاندوق اطراف يريد بيان وقت معريس تضاور قدم مبارك كمر المستعم

لعض روایات میں ہے کہ آپ ماتا طویل اور دراز محدہ قرماتے کہ سيدجا تشرمنى الدعنها كوخيال كذرتا كميس روم مبابك بروازتو بيس كرفي-

الله اكبرامعصوم عن الخطا موكر آب على مس فدرطوبل قيام اورعبادت و

رياضت مي كنني مشقنت الخات بيرا-

اکے روایت میں یہ می بیان کیا گیا ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ اس کے پہلے صف الساس من اوردوس عصر من بيدار بوت ميد (مفكوة من ١٠٩)

تصرت دا ودالكينكا قيام:

رسول الشرفظ في فرمايا:

اللدنعالي كوداؤد الطيكاوالي تمازيهت بياري باورروزول مل واور الطيكا والےروزے زیادہ محبوب ہیں، وہ آدھی زات آرام فرماتے اوراس کا تیسرا حصہ قیام كرية اور حصة عصر مين بكرسوجات اورايك دن روزه ركعة اورايك دن چيوزية تق\_(معكلوة ص9-1)

ابل خانه کو بیدار کرنا:

قیام اللیل کی بے بیااور بائتا برکتول کو صرف اپنی ذات تک بی محدود بیس كرلينا جاميئ بلكه الل خانه اور كمرك وبكرافراد بالخضوص ابني رفيفة حيات كوجهي اس ميس شال وشريك كرليمًا جايئے مارے أقاومولى، رحمت كائنات اللے في ارباراس كى ترغیب دی ہے

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى اس خوش تصیب مرد پرانند کی حمتیں تھاور ہوں جورات کو اٹھا اور تمازیس

وايقظ امرأتة فصلت

اوراس في ازراه شفقت وخيرخواي ايي زوجه كويسي بيداركيا، تاكه وه محى اسيخ رب كى رحمون كولوث سكي واست يجى تمازاداكى ـ

فان ابت نضح في وجهها المآء \_

سواکروہ کہری نیند میں ہونے کی دیدسے ،انجانے میں اٹھنے سے سے مظاہرہ کرے، بیداری کی طرف مائل ندہواور جوخواب بی رہے تواس کا شوہر خیرخواہی کے تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے اس کے چمرے پر یائی چھڑک دیتا ہے، تا کہ اٹھنا آسان موجائے۔۔۔ایے بی اگر کوئی بن وربیوی رات کو قیام کے لیے اٹھتی ہے تو چونكدود آفرين ومهاركها دكى حقدار ... يى وجديه آب اللائد الكست وكركيا ارشادفرمایا:

رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت في وجهه المآمد (مكاؤة ص ١٠٩)

ال خالون پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جورات کو آخی اوراس نے نماز
پر بھی ،اپنے خاوند کو جگایا، تو اس نے بھی نماز اوا کی، پس اگراس نے ایجے سے الکار کیا تو
بیوی نے اس کے منہ پر پائی چیڑک دیا۔۔۔ تو طبیعت ہشاش ہوگئ اور باسانی اٹھ کے
نماز بڑھنے لگا۔

معزز سامعین! ۔۔۔ قیام اللیل کے لیے اپنے اہل خانہ کو بیدار کرنے کے سلطے میں رسول کریم علیہ العملاۃ والتعلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے اسلطے میں رسول کریم علیہ العملاۃ والتعلیم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فرمایا:

کان لداؤد علیه السلام من اللیل ساعة۔ حضرت داؤدعلیه السلام ئے رات میں ایک گھڑی مقرر کرر کھی تھی، جس میں وہ قیام فرمایا کرتے ہتے

يوقظ فيها إهله يقول باال داؤد قوموا فصلوا ال وقت وه اسيخ الل خاندكو بهى اشاسة تاكدوه بهى قيام الليل كى بركات سميث سكيس مدر آب قرمات من المساح الله داؤد! الشواور تمازادا كرو

فان هذه مساعة يستجيب الله عزوجل فيها الدعاء الإلساحر اوعشار - (مكاوة ص ١٠٠١٠٩)

کونکہ بیروہ کھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ورقبولیت کھل جاتا ہے اور وہ سوائے جادو کراور کیکس لینے والے کے ہرایک کی وعاکوتیول قرما تاہے

السيد معرت الوسعيد خدرى اور حضرت الوجريره وضى الله عنمايان كرتے بين:

قال رسول الله

الله ك بيار الدول الكات فرمايا:

اذاایقظ الرجل اهله من اللیل فصلیا اوصلی رکعتین جمیعا جمیعا جب آدمی این دونول تماز ادا جب کیروه دونول تماز ادا جب کیروه دونول تماز ادا کرتا ہے میرود کورات کے دفت بیدار کرتا ہے میرود دونول تماز ادا

كتبافى الذاكرين والذاكرات (مكاوة ص-١١)

توان كاشار بهت زياده و كركر نے والے اور دائى وكركر نے والے مردول اور

عورتون من كياجا تايي

الله المسلمان الله عنها بالترقي بن

استيقظ رسول الله ليلة فزعا

أيك رات رسول الله والله يدان في حالت من بيدار موت:

يقول سبحان الله ماذاانزل الليلة من الخزائن

آب فرمادے تے، اللہ پاک ہے!۔۔۔ آج دات رحت کے کتے فرانے

اتادے مجھے

وما ذاانزل من الفتن

اور بہت سمارے فنٹے اور عذاب اتارے کئے ہیں۔ پھر آپ بھانے اپنا بے کئن قیام اللیل کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

من يوقظ صواحب الحجرات يريداز واجة الكي يصلين ـ

کون ہے جوان مجروں میں آرام کرنی والی مستورات لینی آپ کی ازواج مطبرات كوبيداركرب، أبين جيكادئ تاكدوه المحرنماز اداكرين اوراس رات مين نازل ہونے والے رحمت اور كرم كے فرز انوں كوائے دامن ميں سميث كيس۔ عجرارشادفرمایا:

> رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة بـ (مكلوة ١٠٩٦) ونيامل بهت ساري تينين والي آخرت مين برمند موجا كيس كي \_ اہل قیام کے لیے خصوصی جنتی کمرے: معزز سامعین!

ہمارے آتا ومولی رحمت دوعالم عظاؤوق وستی میں آکردات کا قیام کرنے والول كے ليجنتى اعزاز واكرام كوبيان فرمائے كے لياك باريوں كويا موتى بين: ان في الجنة غرفا يراي ظاهر ها من باطنها وباطنها من ظاهرها ــ ب شك جنت ميں كھاليے صاف ، شفاف اور بلندوبالا كمرے ، محلات اور حجرے ہوں مے ،جن کے اندر نے ہا ہر نظر آئے گا اور باہر سے اندرو کھائی وے گا۔ اس عبارت كوارشاد قرمائے كا مقصد يى تقا كرسامين كوولول نيل ان محلات كا اشتياق پيدا مواور وه جموم كران كوحاصل كرنے كى جنتو كريں \_اور مكل كر یوچیس کہ بیاعز از واکرام کن لوگوں کے لیے ہوگا۔اور پھر یونی ہواء روایت میں ہے کہ دوق وستی میں آکرایک صحافی رسنی اللہ عندنے یو جو بی لیا وه صحالي كون تقير؟

فقال ابومالك الاشعرى

بعن و موال كرف والمصرت ابوما لك اشعرى رضى الله تعالى عند تص باركاه رسمالت ماب والكامس عرض كرار موت بيل:

لعن هی یارسول اللد (الرغیب والرهیب جام ۲۲۳)

یارسول اللد اوه کمرے کن فرق قسمت اوگول کے نصیب میں ہول ہے؟

الس نے جب دیکھا کہ غلام جانچے ہیں کہ انہیں بتادیا جائے کہ وہ اسلے اور
المین دار کمرے کن لوگوں کے مقدر ہے گے اور کون لوگ ان میں آ رام وراحت پذیر
ہوں سے ۔ تو غلاموں کی تمکین جاں کے لیے ارشاد فرمایا:

اعدها الله لسن آلان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام (مكاوة من 100)

وہ کمرے اللہ تعالی نے ایسے فض کے لیے تیار کرد کے بیں جونری سے انتگاہ کرے کھانا کھلائے مکثرت سے دوزے دکھے ماور جب لوگ نیند کے مزے کے رہے ہول او دوائھ کے اپنی جین نیاز کیا رکا دیندونو از میں جھکا دے۔

قيام الليل ترك بندرنا:

رات کا قیام اس قدرمجوب ومطلوب اوررضا وخوشنودی کی حال ہے کہرور

كائنات والله في المان فيس كيا كذاب ترك كروياجات-

الله مندناعيدالله بن عمروبن عاص وضى الله عنهما بيان كرتے بيل كه:

قال لى رسول الله على

مير عجوب رسول كريم الله في في محص خود ارشادفر مايا

ياعبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الميل . المعالم الميل (متحكوة ص ١٠٩)

اے عبداللہ! ۔۔۔ قلال مخض کی طرح نہ ہوجانا ،وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام جھوڑ دیا۔

للندائم رات کو قیام ضرور کرو۔۔۔لیکن اتنا کرو جننائم ہمیشہ، پابندی اور عمدگی
کے ساتھ نبھا سکو، ایسانہ ہوکہ تم اس سلسلہ بیس حدے گذرجاؤ، پھرتم اکتاب اور ملالت
کا شکار ہوجا وَاور بالاَ خررات کا قیام بالکل ہی ترک ہوجائے۔

میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ رات کو تیام کرو۔۔۔ اگر چہ تھوڑ ای کیوں نہ ہو۔۔۔ زیادہ کے لائے میں تھوڑ ایمی ہاتھ سے نہ چلا جائے۔۔۔ فلاں شخص نے ای طرح کیا تھا۔ لہذا تم تجر بات میں نہ پڑجانا بلکہ اس سے سبق سیکھوا درا یک بار قیام شروع کرے کوشش کرنا کہ وہ پھر چھوٹے نہ پائے کیونکہ بیمل مسلسل ہونا چاہیے ،اس سے رضا خداو ندی نصیب ہوتی ہے

الفل نماز: مامعين محرم!

عبادت کوئی بھی ہودہ اپنی جگہ فضیلت واہمیت کی حال ضرور ہے۔ نظل نمازکسی
مجمی وقت اداکی جائے اس سے برکت ورضا مندی ضرور ملتی ہے۔ لیکن رات کی نماز کا
کیا کہنا، اس نماز کی فضیلت ان نمازوں سے جداگانہ ہے جودن کے وقت اداکی جاتی
ہے اوران میں نمود ونمائش کا بھی کوئی پہلوگل سکتا ہے۔۔۔۔جبکہ رات کی نمازان چیزوں
سے پاک ہے، کی وجہ ہے کہ رسول کریم وقت کے رات کی نماز کی عظمت وقضیلت کو ہوں

بيان فر ايا ہے:

افضل الصلواة بعد القريضة صلواة في جوف الليل\_ (مظكوة ص١١٠) فرض تمازك بعدرات كورمياني حصد من تمازادا كرنا يهت زياده فضيلت ركهاب كونكراس من من مودونمائش بيس موتى اوروه ويسيجي نفس ير بهاري اورمشكل موتى ہے۔

الناه چھوٹ جائیں گے: سامعین حضرات! ۔۔۔ توجفر مائیں!

رات کے قیام کی جہال اور کی بے شار برکتیں ہیں، وہال بد برکت بھی واضح الور پرنسیب ہوتی ہے کہاس کی وجہ سے انسان کے دل میں گنا ہوں کی نفرت پیدا ہوتی ا اور بالآخروه برى عادات اور برنا قعال كوچورد يتا بـ.

صرت الومريه وظهر بيان كرتے بيل كه:

جاءرجل الى النبي

ایک آدمی نی کریم الله کی خدمت می حاضر موا

فقال أن فلانا يصلى بالليل فاذاأصبنع سرق

بإرسول النداس فلال مخض كاحال ديكميئ إ

ان کے وقت چوری، چکاری میں برجا تا ہے،

. رحمت مجسم الكاف ال كال تعب الكيزيات كون كرفر مايا:

انه ستنهاه ماتقول (مفكوة ص١١)

ت كوقيام كرتے والے كى يد كلى كا كلة كرتے والے إ\_\_\_ك

مارے کے سے جرکومعیار شرافت قرار دیائے۔قرآن بڑل اور دات کا قیام۔ اللدتعالى بمس حقيقت كو بحصنے كي توفيق عطافر مائے۔ آمين

وما عليناالا البلاغ المبين





# معليه

الحمدلله وكفى والصلوة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته جميعاً حمّ. اما بعد فاعو ذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. والكتاب المبين. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبى الكريم.

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

معزز حاضرين بحرم سامعين برادران السنت!

اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب نبی کریم کی کے صدقہ میں ہم گنہگاروں کو بے شار لعتیں عطافر مائی ہیں، اس نے ہم خطاکاروں کو تواز نے اور اپنا عفو و کرم عطاکر نے کے لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کئے ہیں، کی دن اور کی را تیں مخصوص فر مادی ہیں۔ لیے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کئے ہیں، کی دن اور کی را تیں مخصوص فر مادی ہیں۔ جن میں اس کے جود دکرم کے بادل موسلا دھار برستے ہیں اور است مسلمہ کی ہجشش ونجات کا سمامان ہوتا ہے۔

ان مواقع میں ایک پرنوراور عظیم موقع و شب برات کا ہے۔

یوں توسارا ماہ شعبان ہی برکتوں کا حامل ہے، جیسا کہ صدیت پاک میں ہے اجب ماہ درجب شروع ہوتا تورسول اللہ ﷺ یوں دست بدعا ہوجائے:

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان
اك الله المارك لي رجب وشعبان مين بركت بيزا فرما اور جمين
(خيروبركت كماته ) ماه رمضان تك يبنجاوك!

میرے آقا بھی جو بھی اپنے خالق ومالک سے مانگتے ہیں، اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے، اس دعا سے ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی نے شعبان کو ہر کتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ کیونکہ میرے حضور بھی نے اس میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے میں برکتوں کی دعامائی ہے اور اللہ تعالی ہے۔ میں برکتوں کی دعامائی ہے۔

نی پاک ﷺ نے شعبان المعظم کی شان وعظمت کوظا ہر کرنے کے لیے ارشادفر مایا: شعبان شهری۔ ( کنزالعمال ج۲اص ۱۹۰۹)

شعبان ميرامبينه--

غلاموں اور دیوانوں کے لیے اس سے بڑی اور نسبت کیا ہوسکتی ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ نے اس ماہ کواپنا مہین قرار دیا ہے اور اصول ہیہے

کل منسوب الی محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب کی مرجز بی محبوب موتی ہے۔

للنداميم بيندخدا كالمجى بياراء مصطفي كالمجى بيارااوراس وجرست بم غلامول كويمى اس

بیار ہو گیا ہے۔۔۔ کیونکہ

ہم ہیں امتی اے رسول کر می اللہ کے جو ہے انہیں بیند وہ ہے ہمیں بیند

ايك اورمقام يرحضور والكائية شعبان كي فضيلت كويول ظاهرفرمايا

چونکہ آب اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔جب وجہ بوچھی گئی تو

ذالك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان\_\_\_

شعبان كامهينه برى شان ونصيلت والامهينه بهاه رجب اور ماه رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں، انہیں پنتہیں کہ میکنی شان وبركت والامهينسي

وهو شهر ترفع فيه الإعسال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملی وانا صائم (نمائی جاس ٣٢٢)

بدایا مہینہ ہے کہ اس میں اللدرب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں جا بتا ہوں کہ میرامل روز سے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ مزيدسي إ\_\_\_مديث ياك مل ب:

كان احب الشهور الى رسول الله الله الله التصومه شعبان بل كان يصله برمضان \_ (ثالى جاس ٢١١)

رسول الله الله الله الله الله الله على ماء شعبان كا مهينه بهت بى محبوب اور بيارا تھا۔۔۔آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ۔۔۔ بلکہ شعبان کے روزے اتن کثرت ے رکھتے کہاس کے روزے رمفنان سے ملادیا کرتے تھے۔ معلوم بوا كرمجوب رب كائنات الملكوبياه مبارك اس قدرمجوب تفاكراب محی تواسے اینامہینہ کہدے بکارتے ہیں۔۔۔

مجھیاس کی برکتوں کے لیے خصوصی دعافر ماتے ہیں۔۔۔

بھی اس ماہ معظم کے سلسل روز ے رکھ کر۔۔۔امت کواس کی عظمتوں

اور بركول سے آشنا كرتے ہيں۔۔۔ تاكر آب كى امت اس ميں زيادہ سے زيادہ ذكر

وفكر عبادت ورياضت اورصوم وصلوة كاابتمام كرشكي

شب برأت كى عظمت: سامعين محرم!

ماه شعبان میں ایک رات ایس می آتی ہے جو بردی عظمت اور برزگی کی حامل ہے۔۔۔قرآن وحدیث اور اکابرین امت نے اس کی فضیلت کو بڑے اہتمام کے ساته بیان فرمایا ب---امت مسلمه آج تک اس رات مین شب بیداری و کروفکراور عباوت ورياضت كاالتزام كرتى ربى ب--- اكابرين السنت كاس رات مين قيام، استغفار الاوت قرآن اورزيارت قبوركا بميشه معمول رباي-

حضرت عطاء بن بيارتا لعي ﷺ فرماتے بين:

مامن ليلة بعد ليلة القدر افضل من ليلة نصف شعبان.

(الطاكف المعارف ص١٢٥)

لیلة القدرکے بعد شعیان کی پندر موسی رات سب سے زیاوہ فضیلت والی ہے۔

آسيے! قرآن وحديث كى روشى ميں اس زات كى شان وقضيات كوملاحظه كريں۔

تا کہاس کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہوسکیں۔

نزول قرآن:

اللدنتعالي نے ارشاد فرمایا:

انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم (الدخان آيت ٥٠١٧٥)

بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرائے والے بیں ،اس رات میں ہر حکمت والا کام تقیم کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں:

قال الجمهور هي ليلة من النصف من شعبان-

(معالم التريل جهم ٩٠)

جنبورعلاء ومفسرين كاقول بكر حبلة مباركه سيمرادسب برأت ب

: غورفر ما تين إ ـــ قرآن مجيد في شب برات و مبارك رات كهدرياد

مليا ہے جسے قرآن مارك "كبده اس كى بركتوں كا اندازه كون لكا سكتا ہے؟

ا بك اشكال اوراس كاحل: سامعين عرم!

اكروين من بيرفيه بيدا موكة قرآن و مليلة القدر مين نازل بواتها اوريم كيه رے ہیں وہ شب برآت میں تازل ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟

تویادر کھیے! قرآن کانزول ایک باربیس موا بلکہ تین بارموا ہے۔

ا ..... بهل بارالله تعالى في قرآن كونفوش كي صورت مين لوح محفوظ برطا برفر مايا ـ

٢ .....دومرى بارلوح محقوظ سے آسان اول مين دوبيت العزة "برتازل موا\_

٣ ..... تيسرى باربيت العزة سے تئيس سال كے عرصه ميں محبوب كريم اللے كے قلب

مقدس برنازل بوا\_ (الانقان جلداص يدسب ما ايم)

سن لیا آب نے؟۔۔۔ لوگ صرف میں مجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف ایک بارنازل مواتها، جبكه حقيقت بيه يه كرآن تين بارنازل مواتها \_\_\_

اوراب ريجي ساعت فرماليس! كرجب الله نعالي في آن ياك كولوح محفوظ ے اسان دنیا کی طرف نازل کرنے کا ارادہ کیا توای "شب براًت" میں نازل فرمایا۔

سبحان الله

چونکہاں رات میں سب سے بڑی خیروبرکت کا نزول ہوا، تو میدات قیامت تک کے کے لیلۃ مبارکہ لین "برکت والی" رات ہوگئ۔

مسی شاعرنے کیا خوب کہا:

سبارک ہوا مومنو! آئی شب برأت رحمت خداکی بن کر چھائی شب براکت

شب برأت كے جارنام:

اس دات كى بركول كى دجها ساس كمشبورنام جاريس

- (۱) ــــليلة مباركه ـــبركت واليارات
- (٢) ـــنليلة الرحمة ـــرحمت غداود عرى والى رات
  - (٣) ـــليلة الصك ــدرستاويزواليرات
  - (٣) \_\_\_ليلة البراة \_\_دوزخ من تحات والى رات ـ

آخرى جمله يعن "ليلة البراة"كا معنى بناه "شب برأت".

اوراس رات کا میں نام عام طور پرمشہور ومعروف ہے۔

شب برات میں کیا ہے ہوتا: سامعین کرم!

ساعت فرما كيس كداس رات مين كيا كيا فيصلے موتے بين في كريم على نے ا يى محبوبه، زوجه مطهره سيده عا كشرصد يقد بنت صد أقى رضى الله عنهما ي وفرمايا:

هل تدرين مافي هذه الليلة -

عائشہ!۔۔۔جانی ہواس شعبان کی پیدر ہویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا،

ماقيها يارسول الله!..

يارسول الله! آپ بى بنادى كاس رات مى كيا موتا ہے۔

آب نے ارشادفرمایا:

فيها ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة مال میں جنے لوگ پیدا ہونے والے بین ان سب کا نام اس رات میں لکھ لیاجا تا ہے۔ وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم\_(مشكوةص١١٥) تمام سل انسانی کے سارے (سال کے) اعمال ایک اس رابت میں اٹھا لیئے جاتے ہیں اوران کی (سال محرکی) زوزی محن ایک ای رات میں اتاروی جاتی ہے۔ دوسرى روايت

سيدنا ايوموى اشعرى الشعرى الماسيمروى ي:

ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الالمشرك اومستاحن (اليما)

ب شك الله تنارك وتعالى شعبان كى يندرجوس رات كوخصوصى تجليات كا نزول فرماتا ہے، تو سوائے مشرک وکینہ پرور کے اپنے محبوب بھی کی ساری امت کی مبخشش فرمادیتاہے۔

تىسرى روايت:

ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک الل زمین کی عمریں سطے کی جاتی ہے۔ انسان تکاح کرتا ہے۔۔۔اس کے ہاں بچوں کا تولد بھی ہوتا ہے حالاتکداس کا نام مردول كى لست ميں لكھا جا چكا ہوتا ہے۔ (شعب الايمان ج ٢ص ٣٨٦) چوهی روایت:

حضرت عطاء بن بيارعليدالرحمة تابعي بيان كرت يا-

شعبان کی پندرہویں رات کوایک صحفه ملک الموت کے سپرد کردیا جاتا ہے۔ اوراب عظم دياجا تاب كرجن لوكول كانام اس فيرست ميس درج بان كى روهيس قيض كرلوا ــــوكونى بنده باغول مين درخت لكار بابوتا بــــدونى شادى بياه كرر بابوتا ہے۔۔۔ کوئی بیمکانات کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے۔۔۔ جبکدای کانام مرتے والوں كى فيرست ميں درج كياجا چكا بوتا ہے۔

(اطا نف المعارف ص ١٣٨م منف عيد الرزاق جهص ١٣٨)

سامعين ذي وقار! ....ان روايات عين تتجدلكا كرشب برأت بين: الدرسال كي فيرسيس تيار كردي جاتي بين اور فيصلے موجاتے بين كرد اس سال میں کون مرے گا۔۔۔۔کون پیدا ہوگا

كون بيار موگا \_\_\_ كس كوسحت وشقا ملے گی

دولت کے انبارس کولیس کے بدیر بت واقباس کس کا مقدر ہوگا

عزت وآبر وكون حاصل كرے كا۔۔۔ إلت وليستى كيمين كر سے ميں كون جا كركا

كس كوكتنارزق ملے كا\_\_\_اوركس كى روزى ميس كى آئے گى

کون سفرسے بخیریت واپس لوٹے گا۔۔۔افر۔۔۔

كون راسة من بى الكي جبال ين عائد كا

حكومتوں كے سختے كيے النيں كے۔۔ اور۔۔۔

منلمانوں کوکن کن محمیر مسائل سے دوجار ہونا پڑے گا۔

ال طرح بحمام الممكام طي كياجات بي

ان كى فېرستىل بنا كرصاحب ۋيونى فرشتول كوتنمادى جاتى بيل

ودان كمطابق جهال كاكاروبار جلاتے بيل

حضرت امام رباني عليد الرحمة كامكاشفه: محرم حضرات!

ہم لوگ تو مادیت زدہ ہیں۔۔۔اس لیئے ہماری نظروں یہ پردے پر چکے

ميل أساور مين محمد كما في مين ويتاساليكن الله والماكشف كي تكاه سان اموركا

مشابره فرماليت س

جبيها كهامام رباني مجدد ومنور الف ثاني حضرت بينخ احمد فاروقي نقشبندي

مربندى عليدالرحمة كمتعلق منقول بكد:

شعبان المعظم ساسواه كي يندروس شبكوجب آب حرم سرايس تشريف

الے گئے۔۔۔ تو آپ کی اہلیصادیہ کی ڈیان نے بیجل مگل گیا کہ

"الله تعالى بہتر جانتا ہے كہ آج كس كانام صفح بستى سے مثايا كيا ہے اوركس كا

باتی رکھا گیا''۔

يين كرحضرت مجدوالف ثاني رحمة الله عليه ي فرمايا:

'' تم تو شک وشبه میں بیہ بات کہ*در* ہی ہولیکن اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو

مچشم خودد میکتا ہوکہ اس کا نام صفحہ مستی ہے مٹادیا گیا ہے'۔ (زبدۃ المقامات ص ٢٨٥)

اس جملے سے حضرت امام ربانی نے اپی طرف اشارہ کیا ہے۔۔۔ لیتی آپ

نے کشف سے اپنے متعلق ہونے والے فیصلے کور مکھ لیا تھا۔۔۔سیجان اللہ۔۔۔

محترم سامعین! ۔ ۔ ۔

آج رات فیلے ہور ہے ہیں۔۔۔ قستیں بدل رہی ہیں

كالم تقسيم بهوري بيل --- فيرسيس تياركي خاري بيل

. د مدداریان سونی جاری بین

مميس كياخبركه جارانام كسفتم كوكول مين درج كياجات كا-

لوگو! الرز جادًا، بهت باندهو! اسيخ ما لک كي بارگاه مين دست بدعا جو جادً! ندامت

وپشیمانی کے چندآ نسو بہالو! ،آج رحمت الی جگہ جگہ ڈیرے جمائے کھڑی تہماری منتظر

ہے۔ خدا کے کرم کی بھیک ما تک لو!

سعادت وعزت والى زندگى اورايمان يرخاتمه ما نگ لو!

عمل صالح اورخشوع وخضوع كي دولت ما تكلو!

الله تعالى الى خصوصى تجليات كانزول قرمار بإب الله تعالى المن خصوصى تجليات كانزول قرمار بإب اوروه تمهارى عرض برضرور كرم قرمات كا-

لوكواغوريه سيسنوا \_\_\_ آج كيماسايندها موايع:

توری محفل ہے چادر تنی نور کی
دور کھیلا ہوا آج کی رات ہے
چاندنی میں ہیں ڈویے ہوئے دوجہاں
کون جلوہ نما آخ کی رات ہے
اور پھراس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی خاطر ،ایج ہاتھا تھا کر

مانک لوا، مانگ لوا چیم تر مانگ لوا در در در مانگ لوا در در در در در مانگ لوا مین منظر مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مانگ لوا مین مخر مانگ لوا مانگ کا مزو آج کی رات ہے

شب برأت ميل خصوصي نداء:

تى اكرم اللهافرايا:

اذا كانت ليلة النصف من شعبان ناذى منادهل من مستغفر فاغفرله هل من مستغفر فاغطيتة فلا يسال احد شيئا الا اعطى الا زانية بفرجها اومشرك (شعب الإيمان جساس ٣٨٣) بفرجها اومشرك (شعب الإيمان جساس ٣٨٣) جب شعبان كي يدرجوي رات موتى يه والكيارة والايكارة الم

کیا ہے کوئی معفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کردوں
کیا ہے کوئی ما نگنے والا کہ میں اس کوعطا کردوں

ریادر کھو!) اس رات میں یارگاہ خداد تدی سے جو بھی ما نگاجائے ، سوائے بدکار

عورت اورمشرک کے ہرایک کواس کی مراد ومقصودعطا کیاجا تاہے۔

کیونکہ بی بخشین وعطا کی رات ہے اس لیئے جوما نگاجائے وہی ملتاہے۔ رب قدیر بندوں سے کہتا ہے ما نگ لو! ہم نے اس لیئے ہے بنائی شب برأت

اتمام شفاعت:

شب برأت كى ايك انفراديت بيهى بهكا

الله تعالى في الرات من رسول اكرم والله كمل شفاعت كاعز از بخشا

ہوا یوں کہ آپ وظاف نے تیرہویں شب کو شفاعت کا سوال کیا۔۔۔ تو اللہ تارک و تعالیٰ نے تیسرا حصہ عطافر مایا۔۔۔ پھرسوال کیا۔۔۔ تو چود ہویں رات کو دوتہائی شفاعت عطاشفاعت عطاشفاعت عطاشفاعت عطافر مادی۔ (تفییر کبیر جز ہے ۲۲س ۲۳۸)

قيام وصيام كااجتمام: سامعين، توجه فرما كين! \_\_\_ مزيد سننها! سيدناعلى المرتضى في دوايت بيان كرت بين، دسول الله في في ارشاد فرمايا: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموانهارها \_ لوكوا جب شعبان كى يندر مويل دات آجائے توانس فلي فيائن موئ

رات کو قیام کرواوردن کے وقت روز ورکھو!۔

فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سمآء الدنيا

پس بے شک اللہ تعالی مورج غروب ہوتے بی آسان دنیا پرنزول اجلال فرما تا ہے۔ اپنی رحمتوں کو گنھگاروں کے قریب تر کردیتا ہے۔ جگہ جگہ اپنے فضل اور کرم کے ڈیر ہ لگادیتا ہے۔

فيقول الا من مستغفرلى فاغفرله الا مسترزق فارزقة الا متبلى فاعفد الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر (ائن البرس ١٠٠)

اعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر في البرس البرس و المن البرس و والبي محبوب كي كنها دامت من قرما تامية الوكوا

كوئى جمع معفرت طلب كرت والامي كريس است بخشا جا بها بول

كوئى جمع سد مغفرت طلب كرت والامي مين است بخشا جا بها بول

وی مصدر می معلاد می است والا ہے، ین است رزی عطافر مانا جاہز ہے کوئی معیبت میں جتلاء میں است نجات دینا جا ہتا ہوں خدا میا علان بخشی فرما تار ہتا ہے تی کہ بع ہوجاتی ہے

لوك ما ملتے موے تھك جاتے ہيں، وہ ويتا بوائيس تمكار

مسلمانو! ۔۔۔ بخش ہوجا دا۔۔۔ اے مالک کے حضور دست سوال دراز کرنے والو!۔۔ اور ساراسال مانک مانک کرائی بخرونیاز مندی کا اظہار کرنے والو!

ضرورت ہے؟ لوائل تمہيں دينے آيا ہول ، لوا آئ ، مير ے بندوايہ لے لو ، وه لے لوا اللہ خوش ہوجائے!

مومنوا آج عن سخالوت لوا
لوث لوا اے مريضوا شفا لوث لوا
عاصو ارحت مصطفے لو ث لوا
باب رحمت کھلا آج کی رات ہے
اور گھر:

ما تک لوا ما تک لوا چٹم تر ما تک لوا درد دل اور حسن نظر ما تک لوا سبز گنید کے سات بین کھرما تک لوا ما تک کا مزہ آج کی رات ہے ما تک کا مزہ آج کی رات ہے

نزول غداوتدي: جعرات كراي قدرا

بهان ایک نکته بھی بھی بھی ہے ا۔۔۔ صدیث یاک کے الفاظ میں بیرجملہ می گذراہے کہ "اللہ تعالی پہلے آسان پر فزول قرما تاہے"

جھے بتا ہے!۔۔۔کیااللہ تعالیٰ آسان دنیا پر پہلے نہیں ہوتا؟۔۔۔۔ہوتا ہے۔اورضرور ہوتا ہے۔ اورضرور ہوتا ہے۔ تو پھرآسان اول پرآنے کا کیا مطلب ہے؟۔
اس جلے کا مغہوم یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جسم ، ہدان ، قالب وغیرہ سے یاک

شب بيداري: سامعين مرم!

اس رات کی شب برداری بھی مطلوب ومسنون ہے۔

رسول اكرم الله في في الم المعلى المات المات المات المات المات

قومواليلها ـ (اين ماجر ص٠٠١)

اس رات كوحالت قيام من بسركرو

ایک روایت میں ہے کہرسول یاک،صاحب لولاک عظا نے فرمایا:

"جس نے یا بچ راتوں کوزندہ کیا لین ان میں قیام اور عبادت وریاضت کی

اورشب بیداری کے مزے لوئے ۔۔۔ تواس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔وہ

ياخ راتيس كون ي بين؟ \_ \_ \_ سنو! \_ \_ \_

(۱) آگوي دوالحكى رات (۲) نودين دوالحكى رات

(۳) عيدالألحى كى رات . (۴) عيدالفطر كى رات

(۵) یا تجویں رات شعبان کی پندر ہویں رات ہے۔

(الترغيب الترجيب ج٢ص١٥١)

ام المؤمنين سيده عا تشهمد يقدر شاشونها كى بيان كى الوكى روايت مين بيالفاظ بين:

فقام فسجد ليلا طويلاً حتى ظننت انه قبض سر

آب نے قیام فرمایا، پھر اتنا لمیا سجدہ کیا کہ جھے خیال ہوا کہ میں آپ کا

وصال تونيس موكيار (شعب الايمان جسي مهم)

الله اكبرا - بيكسي شب بيداري اور قيام الليل قرمايار سول ياك والكات --

تاكرامت كے ليے تموند بن جائے اوروہ بھی اس رات كى رفعت كوجان عيس! مسمى نے كياخوب كماہے:

> كرتے رہے عبادت ، ریاضت تمام رات خودمصطفي بي ناك اليه منائى شب برأت

#### زيارت قبور:

حضرت سيده عا كته صديقه رضى الله تعالى عنها روايت كرتي مين: رسول الله عظاميرے ياس تشريف لائے اور اينا لياس اتارويا \_\_\_ابھى تعورى دريمي ندكرري تمي كرآب ني لياس دوباره زيب تن فرمايا ـــ جي غيرت آلي كركيس آب ويكرازواج مطبرات من سيكى اورك ياس جارب بيل---مين آب کے پیچے کا پڑی ۔۔۔ جا کرو مکھا تو آپ جنت القیع میں مؤمن مرداور عورتوں

كے ليے، ایسے بی شهدا و سے ليے استغفار فرمار ہے تھے۔۔۔ میں نے كہا: ميرے مال باب آب يرقربان! \_\_\_آپ توخداككام مين مشغول بيل اور نیں دیا کے کام میں گی ہوں۔ میں وہاں سے واپس مڑی اورائے جرے میں واقل ہو كى ــــ جلدى آئے ــ ميرامانس محول كيا ـــ اى دوران رسول الله الله الله على محص

سے آھے۔۔۔ آپ نے فرمایا:

ميرمالن كيول بيول رما ہے، اے عاكشر؟ \_\_\_ بين في وض كيا: حضوره ميرے والدين آپ ير تارا آپ ميرے ياس تشريف قرماً ہوئے اور پھرجلدى سے دوباره لباس مین لیا۔ جھے تحت غیرت ہوئی اور میں نے بیگمان کیا کہ آپ کسی دوسری

زوجه كيان علي سيرى عرض كرآب فرمايا:

اے عائشہ!۔۔۔ تو تمیارا خیال ہے کہ اللہ تعالی اور اس کارسول تمیاری حق تلفی كريس كي يرار بركزنيس، اصل بات بيه كرى جريل الكيكامير عياس آيا اور اس نے کہا کہ ریشعبان کی پندرہویں رات ہے۔۔۔اس رات میں اللہ تعالی قبلہ بنوكلب كى بكريوں سے بھى زيادہ كنهاروں كوآگ سے آزاد كرديتا ہے۔۔۔ مرمشرك، اکیت پرور، رشت توڑنے والے پخوں سے یچ کیڑا لٹکانے والے مال باب کیا فرمان اورعادی شرابی کی طرف نظر (رحمت) نبیس فرما تا۔

اس کے بعد فرمایا: عا محد!۔۔۔ کیا تو جھے آج رات تیام کرنے کی اجازت وين مو؟ ميس نے عرض كيا: بإن، بے شك، مير الى باب آب يرقر مان مول ا---عرآب نے قیام کیا، پرسجدہ میں جلے سے اس تدرطویل مجدہ کیا کہ جھے مان ہوا کہ ہیں آپ کی روح مقدس پرواز نہ کر تی ہو۔۔۔ میں آپ کے جم میارک کو چھونے لی۔۔۔میرے ہاتھ آپ کے مکووں سے مس ہوئے۔۔۔ تو آپ نے ملکھ حرکت کی او میں خوش ہوگئی۔۔۔اور میں نے سنا کہ آپ سجدہ کے دوران میدوعا مانگ رب إلى: اعْوَدُبِعَهُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاعْوَدُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاعْوَدُبِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكَ لَا أُحْصِى ثَنَّاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (شعب الايمان جسم ٢٨٨)

پر جب مج ہوگی تو میں نے آپ سے ان کلمات کا ذکر کیا۔۔۔آپ نے فرمایا: انہیں سکے لوا۔۔۔ اور دومروں کو سکھا دوا۔۔۔ یہ فک بیکمات بھے جریل نے بنائے ہیں اور کہاہے کہ میں آئیس مجدہ میں بار بار پڑھتار ہوں۔

سامعين محترم!\_\_\_\_

ال عدیث سے شب بیداری بھی ٹابت ہورہی ہے، اور عبادت وریاضت بھی ۔۔۔ ہمیں حضور کے کمل مبارک سے شب برات کی دعا بھی گئی۔۔۔اس رات بیس سے کا جوت بھی مہیا ہو گیا اور شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر اہل قبور کے میں سکھنے کا جوت بھی مہیا ہو گیا اور شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے وعا کرنا بھی ٹابت ہور ہا ہے۔والحمد لله علی ذلك۔

ال بات كوسى في معريل يول بيان كياب

سنت رسول ﷺ کی ہے زیارت قبور کی کی ہے زیارت قبور کی کی ہے ان کے حق میں بھلائی شب برات

وعوت فكر: محترم سامعين حضرات!

ال بایر کمت اور رفعت وشان والی رات سے جمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے ۔۔۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ہم دنیاوی دھندوں میں پڑے در جیں اور اس رات کی برکتیں ہم سے چھن جا کئیں۔

روایات سے تابت ہے کہ جہاں اس رات بیل مغفرت و بخشق کی بھیک مر عام تقسیم بوتی ہے، وہاں کچھاوگ اس کی برکات سے محروم بھی اربیج ہیں۔ مثلاً: (۱) شرک کرنے والا۔ (۲) کینہ پرور۔ (۳) تابق کسی کوئٹل کرنے والا۔ (۲) بدکار عورت ۔ (۵) رشتے تا طے تو ڈ نے والا۔ (۲) شخوں نے بیچے کیڑا الٹکانے والا۔ (۷) والدین کے نافر مان ۔ (۸) عادی شرائی۔ (۹) کمی موجھوں والا۔ معاذ اللہ جنب تک براوگ تو بدئریں انہیں معافی نہیں ملی۔

اس کے ہمیں جا بینے کہ ہم گنا ہوں سے می توبہ کریں۔۔۔حقوق معاف کرائیں۔۔۔ فرائض ادا كرير \_\_\_ورندساري رات جا كنے اور الله الله كرنے كا بھي كوئى فائدہ ندہو گا-كيونك.

> اس طرف وحوم ہے اس طرف دحوم ہے برسینی ہے اس کی جو آج محروم ہے بھر ملے گی میر شب کس کو معلوم ہے ہم یہ لطف خدا آج کی رات ہے

مميں اپنا محاسبہ خود کرنا جا ميئے۔۔۔رسومات اور فضول خرچی سے توبہ کرنی جا ہے آج اس رات میں آتش بازی اور دوسری فضول یا تیس سراسر شریعت کے خلاف يں۔۔۔ ہميں پہ چيزترک کرويني جا چين ۔۔۔

ممين غوروفكركرنا جابي كه مارے آقاد الله في شب برأت مس طرح بسرى ہے اور آج جاری کیا حالت ہے۔۔۔ جارے توجوان اور بعض عمر رسیدہ لوگوں کی بھی بد حالت ہے کہ:

چھوڑی ہوائیاں، خوب یٹائے جلائے ہیں یاروں نے اس طرح سے منائی شب برأت بارگاه خداوندی میں دعا کریں کہ اللہ تعالی جمین اس رات کی کما حقہ قدر کرنے کی توقیق عطافرمائے اوراسے سنت نیوی کے مطابق ہر کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ آمیں! وما علينا الأالبلاغ المبين.





فضيلت كي دانيس

# جطبه

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه الجمعين. اما بعد فاعوذبالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك ماليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبى الكريم.

الصلواة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حييب الله

حضرات محرم معزز سأمعين ، زرادران المستنت!

یوں تو پورارمضان المبارک بی برکتوں اور سعادتوں کا مجیدے، کین اس کی عظمت کا اندازہ اس امر
ایک رات جے لیاد القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس امر
سے کرلیا جائے کے صرف اس ایک رات کی قدرومزلت بیان کرنے کیلئے قرآن مجید ہیں
پوری سورت القدر نازل ہوئی ای رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں
فرشتوں اور جرئیل امین کا نزول ہوتا ہے، اس ایک رات کو ہزار مہینوں (تراس سال اور
چار ماہ) سے بہتر قراردیا گیا ہے اور بیامت محد یہ کیلئے خصوصی عطیہ ہے۔

ليلة القدرضرف امت محديد وعطاموني:

الله الناس الناس

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وهب لا متى ليلة القدر لم

يعطها من كان قبلهم\_ (تفيرورمنورج اصاكا، كزالعمال جه ١٥٣١) نى كريم الله عند ماياب حك الله تعالى في ليلة القدر ميرى امت كوعطا فرمائی ہان سے بہلے لوگوں کوعطائیس فرمائی

شان نزول:

لیلة القدر کیوں نازل ہوئی، اس کے متعلق اہل علم نے متعدد اور مختف واقعات ذكر كيے بين، چندايك درج ذيل بين:

ا ....امام ما لك عليد الرحمة تقل كرت بين:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراى اعمار الناس قبله اوماشآء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر

(موطالهام ما لك ص ٢٦٠ تفيير كبير بمظهرى وغيره)

این امت کی عرکو کم سمجھا، کدمیری امت کے لوگ (این تھوڑی عربیں) ان لوگوں کے برابر مل جيس كرسكيس مع ، جوده اين طويل عمر ميس كريس مع ـ توالله في آب كو بزار مييول \_ يهترليلة القدرعطافرماني\_

٢ .....حضرت عابدعليه الرحمة بيان كرت بين:

كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبخ ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى ففعل ذالك الف شهر فانزل الله هذه الآية ليلة القدر

خير من الف شهر قيام تلك اللية خير من عمل ذالك الرجد (تفيرابن جريرج ٣٣٠)

ی امرائیل میں ایک ایبا آدمی تھاجورات کو قیام کرتاختی کہ تیج ہوجاتی ، پھردن کے وقت و شمن کے ساتھ جہاد کرتاحتی کہ رات ہوجاتی ، اس نے بیٹل ہزار ماہ تک جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرمائی ، لیلۃ القدر ہزار ماہ سے بہتر ہے تو اس ایک رات کا قیام اس آدمی کے مل (عبادت) سے بہتر ہے۔

٣ .... جعزت عابد مروى ايك روايت كالفاظ يول بن:

ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بنى اسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله الف شهر فعجب المسلمون من ذالك فانزل الله عزوجل انها انزلنه فى ليلة الى قوله خير من النه شهر التى لبس ذالك الرجل فى سبيل الله الف شهر . (سمن كراى ٢٠٥٥ ١٠٠ من تغير كير)

اسدین روایت حضرت کی بن فی مینی است می مروی ب (تفییر قرطبی سسان ۱۰ جر۲۲ تفییر عزیزی ۲۰۱۰)

#### ليلة القدررمضان المارك من:

لیلۃ القدررمضان المیارک میں ہے کی اور ماہ میں ہیں۔ اس پرقر آن وحدیث کی واضح تصریحات موجود ہیں

ارشادبارى تعالى ب

انا انزلنا في ليلة القدر (القدر ما) بم نة قرآن كوليلة القدر على اتارائي

اسد دوسرے مقام پر قرمایا:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (البقره ١٨٥٠) رمضان كام بيندوه بي حس بين قرآن اتاراكيا بيد

دونوں آنتوں کو ملائے سے واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المیارک بین ہے، جس میں قرآن مجیدنا زل کیا گیا ہے۔

السد حفرت عباده بن صامت فلد في رسول الله الله القدر كمتعلق سوال

فقال رنسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان (منداهر ١٥٥٥) ٣١٨) تو آب من فرمایا: وه رمضان میں ہے۔

الله عبراللدين عروض الله عنها عدوى ب

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان (الاداؤدي اص ١٩٤٥م المنظرة ص ١٨١)

رسول الله الله القدر كم تعلق يوجها كيامس من واتها آب في فرمايا وہ ہررمضان میں ہوتی ہے۔

حضرت زربن حديش فحضرت الي بن كعب عوض كيا:

اخبر ني عن ليلة القدريا ابا المنذر فان صاحبنا مثل عنها فقال لمن يقم الحول يصيبهافقال رحم الله ابا عبد الرحمان والله لقد علم انهافي ومضان \_ (ابوداودجاص ١٩٥)

اے ابومنذر! بھے لیانہ القدر کے متعلق خبر دیجئے! کیونکہ مارے دوست (حصرت عبداللدين مسعود) فرماتے بيں جو يوراسال قيام كرے وہ اسے يالے كا (لينى ان كے خيال ميں ليلة القدر بورے سال ميں ہے) تو آب نے قرمايا الله تعالى حصرت ابو عبدالرحمان بررحم فرمائے ، خدا کی تم اوه جائے بیں کہ بے حک وه رمضان میں ہے۔ الى سىروايت مسلم جاص مساورتر ندى جاص ١٩٨ يوجى ب

ليلة القدر دمضان كاخرى عشرك بسليلة القدر دمضان النبارك بسابى باور حضورا كرم الله في في م كنهكارول يرمزيد كرم فرمات موسة اسكالعين محى فرماديا بے كدوه رمضان المبارك كے آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ہے۔ جعرت عبداللدين عررض الدعنمابيان كرت بي:

ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارواليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارئ رويًا كم قدتواطئات في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحر هافي السبع الاداخر\_( بخارى جام ١٤٠٠ممم جاص ١٩١٩مكوة ص ١٨١)

نى كرىم بھاكے بچھ صحابہ كو (رمضان كے) آخرى مفتر ميں ليلة القدرخواب مين د كهاني كئي ، رسول الشر الله الله المن في ما يا من و يكما مول كرتم ما رخواب أخرى سات را تول کے موافق ہے، پس جو محض لیلہ القدر کو تلاش کرنا جاہے وہ آخری سائت راتوں میں تلاش کرے۔

٢....ايك روايت من يے:

راي رجل ان ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاى رؤيا كم في العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منهار (مسلم حاص ٣٩٩) ا يك مخف نے رمضان كى ستائيسويں دات ميں ليلة القدر كوخواب ميں ويكھا رسول الله على فرمايا على و يكتا مول كرتمبارا خواب آخرى دى دنول على واقع موا ہے: اس لیلة القدر کوآخری عشره کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

٣ .....ايكروايت كريدالفاظ بين:

سسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر أن ناسًا منكم قداروا انها في السبع الاول وارى ناس منكم انها في السبع الغواير فالتمسوها في العشر الغوابر \_ (مسلم ج اص ٢٩٠٠)

من نے سناہے کررسول اللہ منظانے لیلہ القدر کے بارے میں ارشاد قرمایا كرتم ميں سے بعض لوكوں نے شب فقدركو (بمضان المبارك كے) ابتدائى سات وثوں میں دیکھا اور پھولوگوں نے آخری سات دنوں میں دیکھاءتم اس کو آجری دس دنوں

١٠ .... حضرت الوبرم وطاله بيان كرتے بين:

فردنے جگایا اور میں بھول کیا اب اس کوآخری دس دنوں میں تلاش کرو۔

۵..... حضرت الوسعيد خدري الله بيان كرت ين:

رسول الله والله مرمید کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، پھر جب
بیس را تیں گذرجا تیں اورا کیسویں شب کی آ مدہوتی تو آپ گھر جاتے اور آپ کے ساتھ
جوصحابہ اعتکاف کرتے وہ بھی گھر جاتے پھر ایک ماہ آپ نے اس رات میں اعتکاف کیا
جس شب میں آپ پہلے گھر جلے جاتے تھے (لیمی اکیسویں رات میں اعتکاف فر مایا)
آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالی نے جو چاہا وہ احکام آپ نے لوگوں کو بیان کیے پھر آپ
نے فرمایا پہلے میں اس (درمیائی) عشرے میں اعتکاف کرتا تھا پھر جھے پر ظاہر ہوا کہ میں
اس اخری عشرے میں اعتکاف کروں جو خض میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ اپنے اعتکاف کی اس اختکاف کی اس احتکاف کی اس احتکاف کی جاتمان کی گئی بھر بھلا ہے وہ اپنے اعتکاف کی اس احتکاف کی اس احتکاف کی اس احتکاف کی بھر بھلا دی گئی

فالتمسوها في العشر الاواخر في كل وتر

(مسلم ج اص ۲۹ سوء الوداؤدج اص ۱۹۲)

تم است دمضان المبارك كا خرى عشرك مرطاق رات مين الماش كرور اكي روايت على في:

رسول الله الله المان المبارك ك يهاعشرك بيلام الماء كاف كيا، كار الك تركي خيمه من رمضان كورمياني عشرك من اعتكاف كيا، جس كورواز بر

چائ کی ہوں می۔ اب ہے اپ ہے ہو طاعدہ بوق ہوں اور کا گار ہے۔ اب کے قریب ہو اور اس کے قریب ہو کے اور آپ کے قریب ہو کے اور آپ کے قریب ہو کے ان سے فرمایا: میں اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کر تھا، پھر میں درمیانی عشرہ میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی (فرشتہ) آیا میری طرف وی کو تھا، پھر میں درمیانی عشرہ میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی (فرشتہ) آیا میری طرف وی کو گئی کہ یہ (لیلتہ القدر) آخری عشرے بیں ہے تم میں سے جس شخص کو بیند ہوتو و

اعتکاف کرے، لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا آپ نے فرمایا میں نے شب قد

كوطاق راتون مين ديكها ہے۔ (مسلم جامل ويسوم يكلوق ص ١٨١)

ا کسدایک روایت ش ایول ہے:

٨.....١م المؤمنين حضرت عا تفرض الشعنها بيان كرتى بين:

قال رسول الله الله المسلم حاص البلة القلوفى العشر الاواحر من رمضان - (بخارى حاص الماء مسلم حاص المعام مرد مرد الماء مرد المرد المرد

#### ٩.... حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنها يدوايت ب:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى-

(ابوداؤدج اص١٩١، يخارى جاص ١٧١، مظلوة ص١٨١)

نی کریم ﷺ نے قرمایا شب قدر کورمضان المبارک کے آخری عشرے کی جب تو (9) را تیں باقی رہ جا ئیں (اکیسویں رات میں) اور سات را تیں باقی رہ جا ئیں (ستائیسویں رات میں) اور جب پانچ را تیں باقی رہ جا ئیں تو (پچیبویں رات میں) تلاش کرو۔

٠١ .... حضرت الويكر وه المان كرت بين:

میں نے رسول اللہ فلکو قرماتے سا کہلیا القدرکو (رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فویس الت میں موات میں 20 وی 22 ویں 29 ویں رات میں۔

النسيخطرت عباده بن صامت هيه بيان كرت بين:

نی کریم ظی ایر تشریف لائے تا کہ جمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں تو دومسلمان لڑ رہے ہے تھ تو آپ نے فرمایا بیس تہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیے آیا تھا جبکہ فلاں اور فلان جھڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیس تہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیے آیا تھا جبکہ فلاں اور فلان جھڑ رہے ہے اس کے اسکا تعین اٹھا لیا گیا ہے لہذا تم اسے (آخری عشرے کی) نویں ، ساتویں اور یا نچویں رات میں تلاش کرو۔

١١ ..... حضرت عباده بن صامت في سروايت ب:

انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الاواخر فانها في وتر في احدى وعشرين اوثلاث وعشرين اوخمس وعشرين اوسبع وعشرين اوتسع وعشرين اوقى آخر ليلة ـ

(منداحدج٥ص٨١٣،طراني كبير، جمع الزوائدج٣٥٥)

انھوں نے رسول اللہ وہ سے لیلہ القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے قرمایا وہ رمضان میں ہے، تم اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، ۲۱ ویں ،۲۲۰ ویں، کاویں، ۲۹ ویں یا آخری رات میں ڈھونڈو۔

ان روایات سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المہارک کی بی آخری دس طاق راتوں میں ہے۔

ستائيسوس رات كلية القدر موني يرقرائن:

لیلۃ القدررمضان المیارک کی کئی رات ہے، اسکے متعلق احل کے اقوال کافی مختلف ہوں اسکے متعلق احل کے اقوال کافی مختلف ہیں تا ہم جہورامت کار جمان ستا بیسویں رات کی طرف ہے۔

النان جرعسقلاني لكصة بين:

اکیسوال قول یہ ہے کارید مضان کی ستائیسویں رات ہے، یہ مضرت الی بن کعب اللہ کا تھی کی قریب ہے امام الوحنیفداور بعض شافعیہ سے بھی کی قریب ہے امام الوحنیفداور بعض شافعیہ سے بھی کی روایت ہے اور جمہور علماء کا بھی کی نظریہ ہے وقتی الباری جمہوں ۲۲۲ سے بھی کی نظریہ ہے تھی الباری جمہوں کا بھی کی نظریہ ہے تھی الباری جمہوں کا بھی کھی بیان کرنے ہیں:

سالت ابى ابن كعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله ارادان لايتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانهاليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشرين. الحديث

السيحفرت اميرمعاويد فالمسمروي ي:

عن النبي الله في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

(ابودا وُدج اص ۱۹۷م می این حبان ج ۸ص ساس مین کمیزی جسم ۱۳۰ میجم کبیرج ۱۹ ص ۳۰۱) نبی کریم ﷺنے ارشاد فرمایالیلة القدرستا کیسویس رات ہے۔

سا ..... حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين:

انى سمعت الله يذكر السبع فذكر سبع سموت ومن الارض مشلهن وخلق الانسان من سبع ونبت الارض سبع فقال عمر هذا اخبر تنى مااعلم ارأيت مالا اعلم قولك نبت الارض سبع قال قلت قال الله عزوجل انا شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا قال فالحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر وفاكهة وابا قال فالحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر وفاكهة وابا قال فا لحوائق غلب الحيطان من النخل والشجر الناس فقال عمر لا صحابه اعجزتم ان تقولوا كما قال هذا الغلام الذى لم شؤن رأسه والله انى لارى القول كما قلت (شعب الايمان سمس سهر)

من نے ساہے کہ اللہ تعالی نے سات کا ذکر فرمایا ہے ( حکویا سات کاعدداسکا ينديده ب)چنانچاس في سات آسانون إورسات زمينون كاذكرفر مايا اورانسان كو سات درجات من بيدا فرمايا اورز من كى جرى يوثيال سات بي (للنداشب قدر بھى اخرى عشرے كے ساتويں عدد لينى ستائيسويں رات كوہے) حضرت عمر الله نے فرمايا جوچزیں آہے ذکر کی بین ان کا تو جمیں علم ہے، میرے علم میں آپ کی بیات جیس آئی كرزين كى جرى بونيال بهى سات بين \_انھول في كها: الله تعالى فرما تا ہے جم في ز مین کو پیاڑا، تو ہم نے اسمیس علہ اور انگور اور ترکاری اور زینون ، اور مجور اور کنجان باغ ، اورميو \_ اور جاره پيراكيا، من نے كما، حدائن سے مراد مجوروں ، درختول اور ميوول كے مخان ما عات بيں۔ اور اب سے مرادز مين سے نكلنے والا جارہ ہے، جے جانور كھاتے الى ، اور إنبان ميل كمات حضرت عمر فلف في است است است فرمايا: جويات ال يج نے كى ہے، جس كيمر بريال بحى كمل نہيں ہويائے بتم وہ بات كہنے سے عاجز رب-ادر بخداميرا بمى مي خيال بجوانبول نے كہا ہے-

المستحضرت ابن عماس ك الكدوايت على هيك

الله تعالى في مات زمين مرات آسان (مفته ك) مات ون بنائے - زمانه بحى مات كے عدد من محومتا ہے انسان كى تخليق بھى مات ورجات ميں فرمائى ۔ انسان مات زمين جيزيں كھا تا ہے مات اعضاء پر سجدہ كرتا ہے طواف ميں سات چكر بيں اور شياطين كومات مات كرياں مارى جاتى بيں ۔ (فضائل الاوقات ميں مات كرياں مارى جاتى بيں ۔ (فضائل الاوقات ميں محمد) مساور دوسرى روايت ميں ہے كہ:

الله تعالى في من مناني (موره قاتحه كي سات آييتين) عطافر ماكي ،جن مورتول سے

الله تعالیٰ نے نکاح حرام کیا وہ بھی سات متم پر ہیں، قرآن مجید میں سات متم کے لوگوں کے حصے بیان فرمائے ہیں اور صفاوم روہ کے بھی چکر سات بی ہیں۔ (در منثور)

٢ ....امام رازى عليه الرحمة في حضرت ابن عباس كاييول بحى نقل فرمايا بك.

ليلة القدرك حرف نوين اوربيلفظ قرآن مجيد من تين بارذكركيا كياب جن كا

حاصل ضرب ستائيس ہے اس ليے بيدات ستائيسويں شب ہے۔

(تفيركبيرج٢٣٥)

كسيحمرت عبده بن الي لبابة العي عليد الرحمة قرمات بين:

میں نے رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کوسمندرکا یائی چکھاتو وہ نمایت

شري تفار شعب الايمان جسم ١٣٢)

٨....امام رازى لكصة بين:

حضرت عثان ابن ابوالعاص کا ایک غلام تھا جوسال ہا سال سے جہاڈوں کی ملاحی کرتا تھا ایک ون اسے کہنے لگا کہ دریا کے جا کہات میں ایک چیز میرے تجربے میں اگئی ہے کہ میری عقل جیران ہے کہ دریا ہے شور کا پائی سال میں ایک رات میٹھا ہو جا تا ہے ،حضرت عثان نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو جھے بتانا، تا کہ میں معلوم کروں کہ وہ کوئی رات ہے اور اسکی عظمت کیا ہے اس نے رمضان المبارک کی ستا کیسویں رات کے متعلق کہا کہ بیوبی رات ہے (تضیر کیر)

۹ ..... بدواقعد شاه عبد العزيز محدث دهلوي في تقيير عزيزي مين بحى درج كياب اوركها محمد من العرب كياب اوركها محمد من الماسي بن الى ميسره بيان كرتے بين:

میں نے رمضان المیارک کی ستا تیسویں رات کو بیت اللہ کا طواف کیا محصے

دکھائی دیا کہ فرشتے فضا میں بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں ( لیعنی بہی لیلۃ القدرہے)

کیونکہ اس رات فرشتوں کا بزول ہوتا ہے۔ (شعب الایمان ہے سم ۳۳ س)

اسسالوعمّان الزاہد کہتے ہیں میں نے الوجھ معری کو مکہ مکرمہ میں بیان کرتے ہوئے سنا

ہے کہ میں معرکی ایک مجد میں معتلف تھا میرے پاس ابوعلی اللعکی تشریف لائے تھے،

مجھے نیندا گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے

مجیر وہلیل کرتے ہوئے از رہے ہوں چنا نچہ میں بیدار ہوا اور جی میں کہنے لگا کہ آج

کی رات ضرور لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے بیستا کیسویں رات کی بات ہے۔

کی رات ضرور لیلۃ القدر محسوس ہوتی ہے بیستا کیسویں رات کی بات ہے۔

(فضائل الا وقات سے ۲۲۹)

اا ....امام فخر الدين رازى عليه الرحمة لكصة بين:

قرآن مجید کی سورة القدریس بی حتی مطلع الفجر میں هی تغمیر لیلة القدر کی طرف لوث ربی ہے اس سورت کا ستائیسوال کلمہ ہے اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلة القدر درمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلة القدر درمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے۔ (تفیر کہیرج ۲۳س ۴۰۰)

#### شب قدر كوفي ركفنے كى حكمت:

اگرشب قدر کونفی مجی مان لیا جائے تو اس کی متعدد وجوھات میں سے ایک وجہ یہ کے داللہ تعالیٰ نے بہت کی چیز دل کوا پی حکمتوں کی وجہ سے فنی رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ بندے برکس عبادت سے داخی موا اسے فنی رکھا ،کس گناہ سے ناراض ہوا اسے فنی رکھا ،کس گناہ سے ناراض ہوا اسے فنی رکھا ، تا کہ بندہ ہر عبادت میں کوشش کرے اور ہرگناہ سے بیجے۔
اسے فنی رکھا ، تا کہ بندہ ہر عبادت کو مقرر نہیں کیا گیا اسے فنی رکھا تا کہ انسان ہر نیکو کارکی لعظیم

كرية قبوليت توبه كو بوشيده ركها تاكه بنده مسلسل توبه كرتاري

موت اور قیامت کے وقت کو چیمیائے دکھا تا کہ بندہ ہر گھڑی گنا ہوں سے باز رہے اور نیکی کی کوشش کرے اور اس طرح لیلۃ القدر کوشنی رکھنے کی یہ بھکت ہے کہ لوگ رمضان المبارک کی ہر رات کولیلۃ القدر سمجھ کر اس کی تعظیم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ جاگ کرعباوت کریں۔ (تفییر کبیرج ۲۲ س ۲۸)

شب قدر کے فضائل:

شب فدر کی فضیلت واہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری سورة القدر کونا زل فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما انزلناه في ليلة القدره وماادراك ماليلة القدره ليلة القدر خير من الف شهره تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امره سلام هي حتى مطلع الفجره (القدر)

ہم نے اس (قرآن) کوشب قدر میں اتارا ہے اور تہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مینوں سے بہتر ہے اس میں قرشتے اور روح (جریک ) اپنے رب کے اف سے بہتر ہے اس میں قرشتے اور روح (جریک ) اپنے رب کے اف سے بہتم سلے کرا تربے ہیں براسر سلائتی والی ہے، وہ نجر کے طلوع ہوئے تک ہے۔ اوا دیث میا رکہ:

حضورا كرم الله كے چندار شادات درئ ویل ہیں

ا .... حضرت الوبريره وفي بيان كرت بن

عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتسابا

غفرله ماتقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من دنبه ( بخارى ج اص م ١٤ مسلم ج اص ١٥٩ مظاوة ص ١١١)

نی كريم اللے نے قرمایا جسے ايمان اور اواب كى نيت سے رمضان المبارك كے روزے رکھے ، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں سے اور جس نے لیلہ القدر میں ایمان اور تواب کی نبیت سے قیام کیا اسکے گذشتہ گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ ٢ ..... حضرت عباده بن صامت الشيات مروى بهدر ول الله الله الدين فرمايا:

فمن فامها ابتغاءها ايمانا واحتسابا ثم وفّقت له غفرله ماتقدم من ذنبه وما تأ خر- (متداحمة ٥٥ ١٨ ١١٨ طبراني كبير، يجمع الزواكدج ١٩٥٥) جسے شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے ایمان اور ثواب کی نبیت سے اس میں قیام كيا مجروه اسدري مجي كي تواس كا مطريط المحاري المحاري المحاري المحارج المعاري المحارج المعاري المحارج المعاري المحارج المعارية المحارج المعارج المحارج ا 

شهر فيه ليلة خير من الف شهر الحديث -(مفكلوة ص ١٤١١ شعب الايمان ح عص ٢١٩)

اس اه مس ایک الی رات (لیلة القدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ....ایک روایت ش ہے:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حستبهن فان الله تبارك وتعالى يغفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخر الحديث (منداحرج٥٥ ١٢٣١، جمع الزوائدج ١٤٥٥) رسول الله الله الله الماليانة القدرة خرى عشرے ملى ہے جوان مل اواب كى

نیت سے قیام کرے گا، تواللہ تعالی اس کے اسکے دیجیائی او بخش دے گا۔ نزول ملائکہ:

اس رات میں فرشتے اور حصرت جرائیل امین کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام الآيه-(القدر)
لين اس رات مين فرشة اور جريل اين رب كاؤن سے ہركام كى
سلامتى كراترتے ہيں۔

ا .....حضرت السنان ما لك عليه بيان كرتے بين:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من البلائكة يصلون على كل عبد قائم اوقاعد يذكر الله عزوجل (الحديث)\_(شعبالا يمان ٢٣٣٥مكلوة ١٨٢٥)

رسول الله والله والمائد والمائدة القدر موتى هم توجر مُنكل الطفيرة فرشنول كے جمر مثل الطفيرة فرشنول كے جمر مث من اثر تے بين اور براس بندے پر رحمت كى وعاكرتے بين جو كھڑ ہے يا بيٹے خدا كا ذكر كرتا ہے۔

٢ ـ حصرت عبدالله بن عباس رضى الدعنمات مروى طويل روايت بس ب.
دمول الله والله عنها فرمايا:

اذا كانت ليلة القدريا مر الله عزوجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء اخضر فيركزوا اللواء على ظهر الكعبة

وله مائة جناح منها جناحان لاينشرهما الافي تلك اللية فينشرهما في تلك اللية فيخاوزان المشرق الى المغرب فيحث جبرا ئيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحو نهم ويو منون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذ اطلع الفجر ينادى جبرا ئيل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبرا ئيل فماصنع عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون يا جبرا ئيل فماصنع الله في حوائج المومنين من امة احمد صلى الله عليه وسلم فيقول نظر الله اليهم في هذة الليلة فعفا عنهم وغفر لهم الا اربعة فقلنا يا رسول الله من اليهم قال رجل مدمن خمر وعاى لوالديه وقاطع رحم ومشاحن قلنا يارسول الله ما الله ما المشاحن قال هو المصارم.

(الترغيب والترهيب ج٢ص ١٠١ فضائل الأوقات ص ٢٥١)

جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حصرت جرئیل الظیلا کو تھم فرما تا ہے، تو وہ فرشتوں کے جمر مث میں دیبان کی طرف نزول فرماتے ہیں، ان کے پاس بزجھنڈا ہوتا ہے، جے وہ کعبہ کی جھت پر نصب کرتے ہیں اور حضرت جرئیل کے سوپر ہیں، جن میں دو پر ایس بین، جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں تو وہ مشرق سے مغرب تک دراز ہو جاتے ہیں کو مجرئیل اس رات فرشتوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہر کھرے، بیشے، نماز پر خصنے والے اور ذکر کرنے والے کیلے سلامتی کی دعا کریں اور ان سے مصافی کریں، تو وہ ان کی دعاوں پر آئین کہتے ہیں جرئیل اللہ جرئیل اللہ تا کہ جو جاتی ہے تو جہرئیل بیارتے ہیں اور ان سے مصافی کریں اور ان سے مصافی کریں، تو جہرئیل بیارتے ہیں اور ان سے مصافی کریں اللہ جبرئیل بیارتے ہیں، اے فرشتو اکوج کرو، کوج کرو، تو وہ پوچھتے ہیں: اے جرئیل اللہ جبرئیل بیارتے ہیں، اے جرئیل کہتے ہیں اللہ خیال بیارت کے اس میں کیا فیصلہ فرمایا ہے جرئیل کہتے ہیں اللہ توالی نے امت جمرئیل کہتے ہیں اللہ

تعالی نے اس رات میں البیں نظر رحمت سے دیکھا ہے اور البیں معاف کر دیا اور بخش دیا ہے، سوائے چارافراد کے ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ چارافراد کو نسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا :شراب کا عادی ،والدین کا نافرمان رشتے توڑنے والا اورمشاص ہم نے وريافت كيانيارسول الله!مشاحن كون بين تواسي في مايامصارم يعى كينه برور ٣ .....ايك روايت كے مطابق ميہ ہے كہ

حضرت جرئيل الطيكالاال رات عبادت كرف والاا يما تدارول سے مصافحہ بھی کرتے ہیں جسکی نشانی سے کردل زم پڑجاتے ہیں، آئکھیں بہرجاتی ہیں اوررو سکھنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔(تقبیر ابن کثیرج ۲م ۵۳۵)

٧ .....حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كى أيك طويل روايت كالرجمه درج ويل هے:

جب ليلة القدراتي باللدتعالى حضرت جريكل كوظم فرما تاب كرسدرة المنتهل كے ساكنوں كواسينے ساتھ كرز مين كى طرف چلے جاؤ، چنانچيروه سات ہزار فرشتے نور كيزك لكرزمن برنازل موت بي توحضرت جرئيل اينا مضدداز من بركار دية ہیں اور فرشتے جارمقامات پراہیے نیزے نصب کرتے ہیں، کعبہ کے قریب، روضہ نبوی کے قریب مسجد اقصیٰ کے قریب اور مسجد طور سینا کے قریب پھر حصرت جرئیل فرشتوں سے فرماتے ہیں: بھر جاؤ، وہ مجیل جاتے ہیں اور کوئی مکان، کوئی جرہ، کوئی گھر اور کوئی تحشی الی نہیں چھوڑتے جس میں کوئی موس مرد یا غورت ہو مگر اس تک پہنچ جاتے بين ، بال جس كمرين كما ، سور ، شراني زاني يا تضوير بهو وبال نبيل جاتے ۔ وہ قرضت الله تعالی کی تابع ، تقذیس اور تلبیر کرتے رہے ہے اور امت محربیا کیا وعائے بخش ہے۔ فجر كا وقت ہوتا ہے تمام فرشنے آسان طرف چلتے ہیں آنیان ونیا (پہلے آسان) كے

فرشت ان كااستقبال كرتے بين اور دريافت كرتے بين كم كمان سے آئے ہو؟ اور الله تعالی نے اپنے بندوں کی ضرور یات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل فرماتے میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے اور ان کی شفاعت سے گناہ گاروں کومعاف فرمان كاوعده كياب بين كرآسان دنيا كفرشة اللدتعالى كي في وتقديس اورجدوثنا بلندآ وازے کرتے ہیں اوراس امت کو جو بخشش اور رضا مندی تعیب ہوتی ہےاس پر اسكاشكراداكرتے بيں پروه الكے آسان دالے قرشتوں كے ياس جاتے بي اوروه ان كا استقبال كرتے بين اى طرح ساتون آسانون براستقبال موتا ہے اور تعت خداوندى كا مشكراواكياجا تائے۔ بعداز سي حصرت جرئيل فرماتے جي تمام فرشتے اپن اپن جگہوں پر علے جا کچنا نچہوہ اسینے اپنے مقامات پر علے جاتے ہیں اور سدرة المنتى كر شتے بھى ائی جگہ جلے جاتے ہیں، سدرہ المنتلی کے فرشتے دریافت کرتے ہیں تم کیال تھے؟ وہ يهلية سان والفرشتول كي طرح كاجواب دية بي تووه بمي خداكي بيج وتفريس اور حمدوثناء من ائي زيا عيس حركت من لات بين اور بلندآ وازت يمل بجالات بين،ان كى آوازول كو جنت الماؤى كے قرشة من ليتے بيں، پھر جنت تعيم، جنت عدن، جنت فردوس اور پرجرش الی ان کی آوازی منتاب اوراندی تنج وتقدیس اور حدوثاء ش ای آداز بلندكرتا م اورلمت خداوندي مرشكر بحالاتا ب، اللدنعالي خوب جائد م ياوجود فرما تاہے،اے برے وش الوائی آواز کو کول بلند کرتا ہے؟ وہ وش کرتا ہے مولا ایجے مي خريق بكراوي امت محديد كعبادت كذارول كوبخش دياسي، اوران كى شفاعت كو منامكارول كون من تبول فرماليا يها الله تعالى فرما تا يم الديم مرسع من تولى كها، امت محربيكي ميرے يال وازش ادرانعام واكرام كى ال قدركير چيزى بين جو

نہ کی آ تھے نے دیکھیں ، نہ کی کان نے سیل اور نہ کی انسان کے دل پران کا خیال گذرا۔ (تفيرجم البيان ج واص ٥٢٥، روح المعانى ج ١٥ص ١٣٣ تفير قرطبي ج واص ١٣٤ ج ٢٠)

#### شب قدر کی خصوصی دعا:

ليلة الله كالسل عيادت قيام، يعنى تماز باس لية الدرات زياده سازياده توافل پر صنے اور توبہ واستغفار میں کوشش کرنی جامیئے ، بعض صالحین نے اس رات کی عبادت كمخصوص طريق بتائ بين مختلف نوافل ذكر كيت بين ان يمل كرف كى كوشش كرنى خاسية -

الله معرت عائشرصد يقدرضى الله عنها قرماتى بيل كد:

ميس في عرض كيا ، يارسول الله الكريس ليلة القدركوبيالون ، توكوس وعاما كون؟ آييخ فرمايا بيدعا مأتكنا:

اللهم إنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِي،

(منداحد جهم ۲۰۸، المتدرك جام ۵۳۰، تدى جهم اوا، ابن

ماديم ٢٨١، شعب الايمان جسم ١٨٧)

اسمالله الومعاف فرمان والاسم معافى كويسندكرتاب ،توجي يمي معاف فرما!

#### شب قدر کی علامت:

المنت من شب قدر كي چند علامات بيان كي تي سي - چنانچه: ا .....حضرت این عماس رضی الدعنما کی روایت میں ہے کہ: بدایک زم، چمکداررات ہے ندكرم بدمروءالكي مي كوسورج كمزوراورمرخ طلوع موتاسهد

(شعب الايمان جسم ١٢٠٠ اين فرير جسم ١٣٠١)

٧ ..... حضرت عباده بن صامت الله كاروايت من ب

وہ چیکدار کھلی ہوتی ہے، صاف وشفاف اور معتدل، نہ گرم نہ سرد کو یا اس میں چا ند کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کی منے کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر، کی طرح ، جیسا کہ چودھویں رات کا جا تد، شیطان اس دن کے سورج کیسا تھ نہیں

تكل سكتا\_ (منداحمة ٥٥ س١٢٣، جمع الزوائدج ساص ١٤٥)

۳ ..... حضرت افی بن کعب ﷺ کی روایت میں بھی ہے کہ اسکی میں کوسورج بغیر شعاع کے طاب میں میں میں است

طلوع ہوتا ہے۔(مسلم جام ایوداؤدج اس ۱۹۵ رقدی جام ۱۸۹ مفکوۃ ص۱۸۱)

شب قدر سے محروم لوگ:

من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الأكل محروم. (اين مايش ما مكل قص الا)

جواس رات سے محروم ہوگیا وہ ہرطرح کی بھلائی سے محروم ہوا اور اس کی بھلائی سے بالکان بے تصیب بی محروم ہوتا ہے۔

روایات میں موجود ہے کہ عادی شراب خور ، والدین کا نافر مان ، رشتے ناطے تو رئے والا اور کینہ پروراس سے محروم رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل مرتبا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل مرتبا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل مرتبا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں۔ کرنے کی تو مقل عمل فرما ہے۔ آمین ، وما علینا الا البلاغ المبین۔

#### نعت رسول مقبول على

ان کی میک نے دل کے غنچے کھلا دیتے ہیں جس راو چل محے ہیں کونے با دیے ہیں جب آئی ہیں جوٹ رحمت یہ اُن کی آنھوں طِتے بھا دیے ہیں روتے ہا دیے ہیں اک دل مارا کیا ہے آزار اس کا کتا تم نے تو علتے کرتے مردے جلادیے ہیں اُن کے شار کوئی کیے بی ریج میں ہو جب ماد آمنے میں سب غم محلا دسیت میں ہم سے فقیر بھی اب چیری کو اُٹھتے ہوں سے؟ اب تو عنی کے در ير بستر جا ديے بيل میرے کرم سے کر قطرہ کی نے مالکا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں الله كيا جينم اب مجي نه مرد ہو . كا رورو كے مصلفی (فق) نے دریا بهادیے ال ملک بخن کی شای تم کو رضا مسلم جس سمت آمجة مو سك بيضا وسية بيل

یانیوان بیان

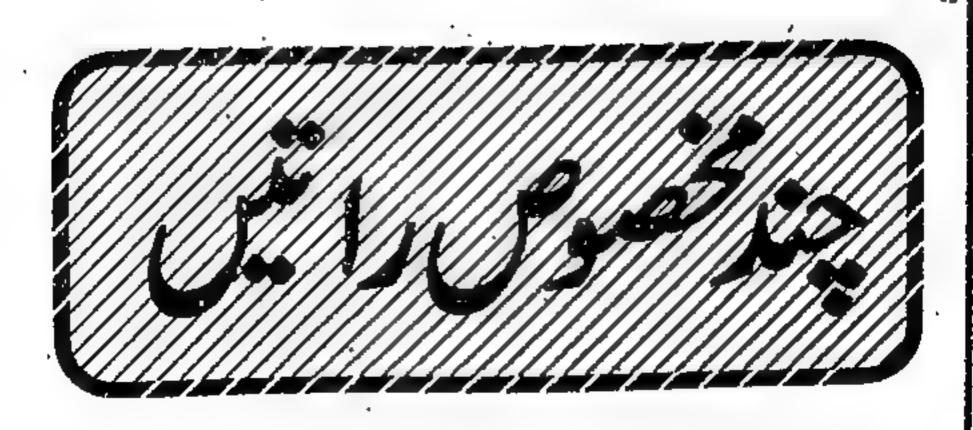

# معلبه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله النبى الكريم وعلى آلمه واصحابه اجمعين اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق رسوله الرحمن الرحيم وصدق رسوله النبى الكريم

الصلوة والسلام عليك يارسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

محترم سامعین! الله تعالی کی ہر بنائی ہوئی چیز میں بہت ساری حکمتیں کا رفر ماہیں۔اس کی ہرتھت ہی یا عث برکت ہے۔الله تعالی کی تعمتوں میں سے دات بھی ایک بہت بردی تعمت ہی باعث برکت ہے۔الله تعالی کی تعمتوں میں سے دات بھی ایک بہت بردی تعمت ہے۔ ہردات بی اپنی جگی بابر کمت ہے۔لیکن کچھ داتوں کے مخصوص فضائل بھی بیان کیئے مجے بیں۔افتصار کے ساتھ ان کا ذکر بیش خدمت ہے۔

ذوالحجه كي ابتدائي دس راتيس

ارشادبارى تعالى ي

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر - (القيم اله) ترجمه: فيرك تم دن راتون كاتم معت كاتم عاق كاتم مرات كاتم

جب وه گزرنے کے۔

حافظ ابن كثير عليه الرحمة في حصرت على حصرت ابن عباس رضى الله عنهما اورمجابد عكرمه،

سدى اور محربن كعب عليم الرحمة سے بيان كيا ہے:

المراد به فجر يوم النحر خاصة.

ال آیت میل''الفجر' سے دن ذوالحجه کی فجر مراد ہے۔

(تفيرابن كثيرج٢ص٩٣٩ قدي كتب خانه)

اوردس راتوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة ..... الخ (اليماً)

دس راتول سے ذوالجبر کاعشرہ مراد ہے۔

حضرت ابن عباس ، ابن زبیر ، مجامداور بهت سارے متقدمین ومتاخرین کا بھی تول ہے۔

الله عبرالله بن عباس صى الله بن عباس حق بن

رسول الله الله الله المانية والفجر وليال عشر قال العشر عشر الاضحى

والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر\_(فضائل الاوقات ينهقى ص ١٣٠٠)

وس راتول سدمراد ذوالجركا ببلاعشره باورطاق سدمرادنو ذوالجربهاور

جفت سے مراددس ذوالحجہ یعن قربانی کادن مراد ہے۔

كويا مندرجه بالا آيات قرآئيدين أن دس راتول كي فتم ارشاد فرما كران كي

عظمت كواجا كركيا كيابي

عيدين كي را تني:

حضرت الوامامدرضي الله عنه تي كريم واللها الدعنه بين :

آب سف ارشادفر ما يا من قدام ليلتى العيدين منجتسبا لله لم يمت قلبة

جس نے عیدین (عیدالفطروعیدالانتی) کی راتون کوالله کی رضا کے لیے قیام

كياس كادل اس دن مرده جيس بوگاجس دن (لوگون كے) دل مرده بوجا كيں كے۔

الشعنفرت معاذبن جبل رضى الشعنفر مات بين:

رسول الشراك الشرايا: من احيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة

التروية وليلة عرفةوليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان

(الترغيب والترجيب ج٢ص١٥١)

جس فخص نے پانے راتوں (میں ذکر وفکر اور عبادت وریاضت بیجالا کر انہیں) زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

(١) آخوين ذي الحجري رات (٢) نووين ذي الحجري رات

(m)عيدالاتي كارات (m)عيدالفطركارات

(۵) پندرهوس شعبان کی رات

رجب کی بیلی دات:

حصرت عبداللدين عروضي الله عنما \_ دوايت ب:

رسول الدي الدعاء ليلة الجمعة

واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد\_

( صعب الايمان جساص ١١٦٥، فضائل الاوقات ص١١١، مصنف عبد الرزاق جساص ١١١٧)

یا بچراتیں ایک ہیں جن میں کی جائے والی وعار وہیں ہوتی

(۱) جمعه کی رات (۲) رجب کی پہلی زات (۳) شعبان کی پندر حویں رات (٤) عيدالفطر كي رات (٥) عيدالانخي كي رات جمعه کی رات:

حضرت جابر بن عبداللدانساري رضي الله عنمافر الته بين:

رسول الله على فرمانا: من مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة اجير من

عذاب القبر وجآء يوم القيامة عليه طابع الشهدآ .. (شرح الصدورص ٢٠٩)

جومسلمان جمعه باشب جمعه ميں فوت ہوجا تا ہے،اسے عذاب قبرسے باہ دے

دى جاتى ہے اوروہ قیامت كے دن اس حال ميں آئے گاكداس پرشبيدوں كى مبر موكى ۔

الله عبرالله بن عمر ورضى الله عنها مدوايت هم ورسول الله الله الله عنها الله الله الله الله الله الله

مامن مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة الجمعة الاوقاه الله فتنة القبر (ترندی جام ۱۰۵، منداحدج ۲ص ۱۲۹، مشکوة ص ۱۲۱)

جوکوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے قبر کے فتنہ سے محفوظ فر مادیتا ہے۔

شب معراج:

ارشادباری تعالی ہے:

سبحان الذي اسراي بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير (الاامرآء، ا) پاک ہے وہ جوابی بندے کوراتوں رات کے گیامسجد خرام سے معداقصی

تك جس كے كردا كرد ہم نے بركت ركى تاكہ ہم اسے اپنى عظیم نشانیاں د كھاكيں بے شك وه سننے والاء د يکھنے والا ہے۔

شب ميلادالتي على:

حضرت يضيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمة الشعليدةم طرازين:

"بلاشبه شب ميلا دليلة القدر سے افضل براس ليے كه ميلاد كى رات خود حضور الملك كظهوركى رات بإورشب فدرحضوركوعطاكي في اورظام بها كرجس رات کوآپ کی ذات مقدمہ سے شرف ملاوہ اس رات سے ضرورافضل قراریائے گی ،جو حضور کوديئ جانے کی وجہسے شرف والی نی ہے، ليلة القدر نزول قرآن کی وجہسے مشرف موتى اورليلة الميلا وبنفس تفيس حضور بلكا كظهور مبارك سي شرف ياب موتى \_ اوراس کیے بھی لیلۃ القدر میں (صرف) حضور ﷺ کی امت برفضل واحسان ہوا اور لیلۃ الميلا ديس تمام موجودات عالم برالله تعالى فضل واحسان كياء كيونكه حضور رحمة للعالمين بين، جن كى وجه سے الله تعالى كى تعتيں تمام خلائق ابل السموات والارضين برعام موكس \_ (ما شبت من السنص ٨ به، وتحوه في مدارج النبوة جهم ١١)

المام قسطل في رحمة الله عليد في محل ليلة الميلاد ك ليلة القدر سے افضل موت يريبي ولايل مزيد تفصيل كرماته قائم قرمائ ين ملاحظه وإمواب لدنيه جاس ٢٧٠٢٧ الى المسيري مضمون زرقاني شرح موابب جلداصفيه ٢٥٥ ، الانوار الحمد بيصفيه ٢٨ ـ جوابر البحارجلداصفي الاماء جلد المفيرا المريمي موجود ہے۔

توث: خالفین کے معتمد مولانا عبد الحی لکھنوی نے شیخ محقق کے حوالے سے لکھا ہے:

"" الم كمت بين كرحضور شب ميلاد مين بيدا موية توبيدات شب قدر س بلاشبرافضل ہے'۔ (مجموعة الفتاوی جاس ٨٨)

الله الله المن مجرعسقلا في سي الله كرت موت لكمة بين: اى دجه سے بعضول نے كهاب كهشب ميلاوشب وترريب افضل بـ (اليفاح اص ٨٧)

نوٹ عابدمیاں دیوبندی نے اپنی کتاب رخمیّہ للعالمین جلداول میں بھی شب میلاد كليلة القدر الفلاس الفل مون يرمذكوره دلائل لكص بين -

#### بررات كى فضيلت:

حصرت ابو برر ورض الله عنه فرمات بين رسول كريم الله فرمايا ب ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السمآء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسأ لني فاعطيه من يستغفرني فاغقرلة ـ ( يخاري ٢٥٨ ١٩٣٩، مسلم ج اص ٢٥٨)

جارا ما لک ومولی ہررات کوجس وفت آخری تبائی رات باتی رہ جاتی ہے اسان دنیا کی طرف نزول قرما تا اور ارشاد قرما تا ہے کون ہے جو جھے سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ،کون ہے جو جھے سے مائے میں اس کوعظ کروں ،کون ہے جو مجھے سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دول۔

وما علينا الا البلاغ

# نوافل اوران کی فضیلت

سنت الفل الطوع امندوب المستحب المرغب احسن ميتمام الفاظ الممعني بين جن كاكرمًا تواب اورنه كرمًا كناه بيس تقلى عبادبت كوقر آن وحديث مين " تطوع" كها كيا ہے۔ال سے مرادوہ عمادت ہے کہ جس کا شریعت میں بندے کومکلف نہ کیا گیا ہو، بندہ ا پی خوشی سے کرے، بیلفظ ہر تفلی عیادت پر بھی بولا جا تاہے۔ اور سنتوں کو بھی نفل کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں جوحضورا کرم مان النے میشہ برمیس، اور بعض غيرمؤ كذه ، جوائب فالليم في محى بوهيس-

و حديث شريف معلوم موتاب كرقيامت مين فرائض كانقصان توافل س

يوراكياجائے كارچنانچ حضرت ابو بريره h قرماتے بين:

میں نے رسول الله مالیکی کوفر ماتے ہوئے سنا: بندے کا وہ کمل جس کا قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے، اگر نماز تھیک ہوگئ تو بندہ کا میاب ہو گیا اور مجات یا میااور اگر تماز بگر حی تو محروم ره میااور نقصان یا میاا کربندے کے فرضوں میں كى بوكى تورب تعالى فرمائ كاكرد ميصوكياميرك بندك كوياس بحقال بين،ان سنفرض كى كى يورى كردى جائے كى ـ چر بقيداعمال اى طرح بول مے ـ

(مفکلوة ص عااء ابودا ود باص ۲۱۱ اء این ماجه ص ۱۰ ارتر فری حاص ۵۵،

نسائی ج اص ۱۸۲۰۸، داری ج اص ۱۲سی مستداحد مستدامکو مین مبتدایی بریره h)

فا کرہ: واضح رہے یہاں کی سے ادامیں کی مراذییں بلکہ طریقہ ادامیں کی مرادہ یعنی اگر کسی نے فرائف ناقص طریقہ سے ادا کیے ہوں گے تو وہ کی ٹوافل سے پوری کردی جائے گی ، یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ فرض نمازنہ پڑھٹارہ اور وہاں نفل فرض بن جائے گی ، یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ فرض نمازنہ پڑھٹاں پڑھٹارہ اور وہاں نفل فرض بن جائیں۔ (از لمعات)

(مرأة المناجي شرح مفكوة المصابح ج ٢٩٥ شيح كابيان)

برروز باره رکعات:

حضرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها فرماني بين:

رسول الندالية المراية عودان مات من باره ركعتين برها كرساس

کئے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چارظہرے پہلے دوظہر کے بعد دور کتیں مغرب کے بعد کعند میں اس کو تاریخ کا میں اس کے تاریخ کا میں اس کے اعد

دور کعتیں عشاء کے بعددور کعتیں فجر سے پہلے۔

(ترقدي جاص٥٥، نسائي جاص ٢٥١،١١ن ماجه ص١٠١،

مصنف إبن افي شيبه ج ٢ص ١٠٨)

الما ..... حضرت ام حبيبرض الله تعالى عليه الى سعدوايت ب

میں نے رسول اللہ کا ا

فرض کے بعد نفل:

حصرت ابن عمر ومى الله تعالى عنه بيان كرتے يال:

میں نے نبی کریم مالی کی کے ساتھ ظہرے پہلے دور کعت پڑھیں اور ظہر کے بعد دور کعت پڑھیں اور خرب کے بعد دور کعت پڑھیں اور حشاء کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، رہی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے اور جمعہ کے بعد دور کعت پڑھیں ، رہی مغرب اور عشاء (کے بعد) تو وہ آپ نے اپنے گھر میں پڑھیں ۔ (صبح بخاری جاس ۲۵۱)
گھر میں پڑھیں ۔ (صبح بخاری جاس ۲۵۱)
فیمرکی سنتیں :

حضرت عائشهر ضی الله تعالی عنها فرماتی میں: نبی کریم ملی فیر می مینتوں سے زیادہ سی نفل پر حفاظت ندفر ماتے ہتھے۔ (بخاری جامس ۲۵ا مسلم جامس ۱۵۱ مشکلوۃ ص۱۰۱)

> ه ..... حضرت عا کشهرضی الله تعالی عنها مزید فرماتی جیں: اسلاماً الله تعالی عنها من منتقب ماند

رسول الله منظیمی نیم می منتی دنیا اور دنیا کی چیز ون سے بہتر ہیں۔ (مسلم ج اص ۱۵۱ متر ندی ج اص ۲۵۱ متری کا ص ۲۵ مشکلو قاص ۱۰۱)

ظهرت بهلي حاسنتين:

حصرت ام حبيبه عي الليام كالماري وجد مرض الدتعالى عليه بيان كرتى مين

رسول الدمالية المراية فرمايا: حس في طيرت يهلي جاردكتات اورظيرك يعد

عادركمات كى حفاظت كى وال يردوز خرام بوجائے كى ..

(سنن ابودا ودج اص ١٨٠ سنن ترخدي ص ١٥٥ سنن نسائي ج اص ١٥٥ سنن

این ماجر سر ۱۸، منداحر ج ۲ ص ۱۳۹۵)

المسابوالوب رض الدنالي من الدناني من ميان كرية بين

نی کریم اللیکیم ان فرمایا: ظهرے پہلے جار رکعات جن کے درمیان سلام نہ ہو،ان کے پڑھنے والول کے لیے آسمان کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں۔ (ستن ابودا وُدج اص ۱۸۰)

نی کریم مالیکیم ظہرے مہلے جارد کعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد دور کعت پر سے تھے۔ (سنن رندی ج اص ۵۵، منداحد ماجد ج اص ۸۵)

الله الله الله معرمت عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين:

جب ہی کریم اللی المرے پہلے جارستیں نہ پڑھتے تو ان کوظہر کے بعد پڑھتے۔(سنن رزری جامل ۵۷ سنن ابن ماجر ۱۸۲)

عن و من معزمت الوالوب الصارى رضى الله تعالى عن فر مات بين:

رسول الله ماليني من فرمايا: ظهرك يبله جار كعتيس جن ك في سلام ند موءان کے لیے آسان کے دروازے کھو لے جائے ہیں۔

(ايودا وَدن اص ١٨١٠ اين ماجي ١٨٠ مظلوة ص ١٠١)

نی کریم الفیکم سورج و صلنے کے بعد ظہر سے پہلے جار رکعتیں پڑھتے اور فرماتے منے کہ بیدوہ کھڑی ہے جس میں اسان کے دروازے کھو لے جاتے ہیں تو مین عابتا بول كماس كمرى ميس ميرانيك عمل يزهر الترفري جاس ١٠١ مشكوة ص١٠١) 

میں نے رسول الله فالله الله وقر ماتے ہوئے سنا کہ ظیرے پہلے زوال کے بعد

نوافل اوران كى فضيلت

123

عارر کعتیں نماز تہجر کی اتن رکعتوں کے برابر رکھی جاتی ہیں اور نہیں ہے کوئی چیز مگروہ اس ا کھری اللہ کی تابیح کرتی ہے چھر تلاوت فرمائی کہ مائل ہوتے ہیں ،ان کے سائے دائیں

(ترفدى ج اص اسما بشعب الايمان ج عص٨ برقم:٢٩٣٧، مشكوة ص٥٠١)

حضرب ابن عمر رضى الله تعالى عنه روابيت كرتے بيل:

میں نے نی مالی کیا کا دس رکعات محفوظ کررتھی میں دور کعت ظہرے بہلے اور دورکعت ظہرے بعداور دورکعت مغرب کے بعدا ہے گھر میں ،اور دورکعت عشاء کے العداسية كمريس اوردوركعت مسي يهلااوراس وفت ميسكونى نى كريم مالأليام ياس نہیں جاتا تھا۔ (حضرت ابن عمر انے کہا:) جھے حضرت حصہ انے مدیث بيان كى ، انهول نے كها: جب مؤذن إذان دينا اور فجرطلوع بوجاتى تو آپ دوركعت نماز پر صفے۔( بخاری جام عداء مفکلوۃ ص ١٠١)

حضرمت ابن عمروسى الله تعالى عدبيان كرية بين:

می كريم كالفيد من الدال الله ال مخف يردم كرے جس في معرست بہلے جار ركعت يرهيس (سنن ايودا ودج اص ١٨٠ يسنن تريدي ج اص ٥٨ مستداحدج ٢ص ١١١) 

رسول التدالية المعرسة يهلي حارر كعتيس يرصق عقيض كورميان مقرب

فرشتوں اور ان کے مطبع مسلمانوں اور مومنوں پر سلام سے قاصلہ کرتے تھے۔ (ترفدی جاص ۵۸ مشکلو قاص ۱۰۳)

الله معرب على رضى الله تعالى عند مزيد فرمات مين:

رسول الله فالليا عمر سے بہلے دور كعتيں برد صف منے۔

(الودا ورج اص ١٨٠، مظلوة ص ١٠١)

مغرب کے بعد لفل:

حضرت كعب ابن عجر ورض الله تعالى عنفر مات ين

نی کریم اللی کی عبدالا مبل کی مسجد میں تشریف نے مسئے تو وہاں مفرب پراسی

جب لوگ اپی تماز پڑھ کیے تو حضور نے انہیں اس کے بعد لفل پڑھتے و یکھا تو فرمایا کہ

میکروں کی نمازہے۔(ابوداؤدج اص۱۸میکلوۃ ص۱۰۵)

النعباس معرست ابن عباس منى الله تعالى منفر مات بين:

رسول التدكاليكيم بعدمغرب دوركعتول ميس لميئ قرائت كرت يتصحى كمسجد

والمنفرق موجاتے (ابوداؤدج اص١٨١، مفكلوة ص١٠٥)

الله الله معرست عذ يفدرض الله تعالى عند بيان كرت بين:

مغرب کے بعد دور کعتیں جلدی پڑھو کیونکہ وہ دونوں فرضوں کے ساتھ اُٹھائی

جاتی میں۔(مظلوة ص٥٠١، شعب الایمان للبہتی جمص ١٩٣٢)

عضرت الوجريره رضى الله تعالى عندفر مات ين

رسول المدكالليلم في فرمايا:جومغرب كي بعد چه ركعتيس برد سے جن ك

درمیان کوئی بری بات ندکر بے توبیہ بارہ برس کی عیادت کے برابر موں گی۔ (ترغذی جام ۵۸ مشکلو قاص ۱۰)

الله معرت عا تشمد يقدرض الله تعالى عنها فرما في مين:

عشاء کے بعد جار رکعت:

حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتي بين:

می کریم اللیم است می عشاء نه پڑھی جس کے بعد میرے پاس تشریف لائے محرجاریا چورکعتین پڑھ لیں۔ (ابوداؤدج اص ۱۸۵مفنکو ہ ص ۱۰)

فماز جمعه كي سنتي اور توافل:

خصرت ابن عمروس الدتعالى منقرمات ين

نی کریم مالی ایم بعد کے بعد نماز نہ پڑھتے تی کہ لوٹ آتے ہے پھراپے گھر میں دور کعتیں پڑھتے۔

( بخاری جاس ۱۲۸ میلم جاس ۱۸۸۸ مؤطاهام ما لکص ۱۵۱ ما بودا و دج ا ص ۸ که انسانی جام ۱۳۹ مه ۱۲ مفکلوة ص ۱۰ مصنف عیدالرزاق جسوس ۲۵)

فاكره: جعد كدن تمازك بعد كمتعلق تين طرح كى رواييس بين:

(۱) آپ مالیکانماز جعد کے بعددورکعت ادافر ماتے تھے۔ ملاحظہ وا

وترقدى جاص ١٩٠١م مصنف اين اني شيبه جهم مه، دارى جاص

۵۲۷مالوداؤدجاص ۱۲۱)

جار ركعت: جبيها كه حضرت الوهرميره رضى الله تعالى عن فر مات جين:

رسول الله مالينيكم في مايا: جوتم من جعه كے بعد تماز برا سے تو جار ركعتيں براء

کے۔(مسلم ج اص ۱۸۸، مشکوة ص ۱۰ ایر مذی ج اص ۱۹، مصنف این الی شیبه ج۲

ص اله المصنف عبدالرزاق جسم ۲۲۸ سنن الداري ص ۲۳۸)

ایک اور روایت میں ہے:

رسول الله كالله الله الله المالية من جمعه يرصح تواس ك بعد جار

ركعتين پڑھ لے۔ (مسلم جاص ۱۸۸، مشكوة ص ۱۰۱)

چەركىت: جىيما كەدرى دىل مقامات براپ ماللىكى كامل بيان كيا كىيا ب

ملاحظه مواتر فدى حاص ٢٩ ، ابودا ودح اص ١٨٠\_

الله المناسب حضرت عطافر ماتے ہیں:

حضرت ابن عمر جب مكه بين جمعه براحة تواسط براحة بعرد وركعتين براحة بحرات من معت الوجار يرصة ،اور جب مدين من الوسة اور جعد يرصة الواسية لوث جاتے، دور کعتیں پڑھتے اور معربیں نہ پڑھتے ،ان سے پوچھا گیاتو کہا کہرسول

الله مالليكم السيدي كرت من الدواؤدج اص ١٠١م ملكوة ص ١٠١)

دونمازون كرميان مين فاصله كرنا:

حضرت عمرو بن عطاء رضى الله تعالى عنه فرمات ين

ناقع ابن جبیر نے انہیں معزت سائب کے پاس اس چیز کے یوچھنے کے لئے

بھیجا جوامیر معاویہ نے ان سے نماز میں دیکھی ہو۔ انہوں نے فرمایا: ہاں میں نے امیر معاویہ کے ساتھ مقعورے میں جعہ پڑھا۔ جب امام نے سلام بھیراتو میں ای جگہ کھڑا ہوگیا، جب وہ چلا گیا تو جھے بلایا اور فرمایا کہ ریکام آئندہ نہ کرنا جب تم جعہ پڑھوتو است اور نماز سے نہ ملاؤیہاں تک کہ کو کی بات کرلویا ہے جا کو، کیونکہ ہم کورسول اللہ مالی اللہ مالی کے اس کا تھم دیا کہ بغیر کلام یا بغیر ہے نماز کونماز سے نہ ملائیں۔
نے اس کا تھم دیا کہ بغیر کلام یا بغیر ہے نماز کونماز سے نہ ملائیں۔
(مسلم جاس کا تھم دیا کہ بغیر کلام یا بغیر ہے نماز کونماز سے نہ ملائیں۔

رات ك قيام كى فضيلت:

مات کوقیام کرنے کی نصیلت کے متعلق کثیرردایات مردی ہیں چندا یک درج دیل ہیں ہے:

ابیان کرتے ہیں:

ثی کریم الله المالی (ظاہری) حیات مبارکہ میں جب کوئی فض خواب و یکھا تو وہ اس کورسول الله مالی کے میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کورسول الله مالی کی کرسول دورت کی طرف لے گئے ، پس دورت کویں کی طرح بی دار بی دورت کویں کی طرح بی دار بی مورک تھے جون کویس کی طرح بی دار بی میں دورت کی میں کرسول الله کی دوج خیال تھی اور اس میں کہ کہ الله کی دوج خیال تھی اور اس میں کہ کھوگ سے جون کویس بی جاتا تھا ، پس میں دل میں کرم در باتھا کہ میں دورت کی آگ سے الله کی پناہ میں آتا ہوں ، انہوں نے میں دل میں کہ در باتھا کہ میں دورت کی آگ سے الله کی پناہ میں آتا ہوں ، انہوں نے میں دل میں کہ در انہوں نے میں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا: پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں میں نے سے بیان کیا: پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا: پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا: پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا: پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا : پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھے سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں نے سے بیان کیا : پھر جمیں ایک اور فرشتہ ملا ، اس نے جھر سے کہا جم ڈرونہیں ، پس میں کے بیا

خواب (این بمشیره) حضرت حفصه k کوبیان کیا، حضرت حفصه نے بیخواب رسول كرنماز پڑھتا،اس كے بعدوہ رات كو بہت كم سوتے تھے۔ (مي بخارى جاس ١٥١) ه..... حضرت سيدنابلال عبثى اود يكر صحابه كرام إبيان كرتي بين:

رسول الله كالين من في مات كواته كرقيام كرف كولازم ركه كيونكه ميم سے پہلے نیک او کول کا طریقتہ ہے اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے اور مناہول سے روکنے کااور برے کامول کومٹانے کااورجم کی بیار بول کو دور کرنے کاذربیه\_\_

وسنن ترفدي ح ٢ص ١٩١م مشكوة ص ١٠١م الترغيب والترجيب ج اص ٢٢٨، سنن بيبي ج ٢ص٢٠٥٠ المستد دك ج اض١١٨)

اس حضرت الوهرمية ومنى الله تعالى عند بيان كرتي بين:

میں نے عرض کیا: یارسول الله مال الله مال الله مال الله مال الله مال الله ميرا ول خوش بوجا تاب اورميرى المحص تفندى بوجاتى بين، جھے اليے كام كى خرويجے كرجب میں وہ کام کرلول تو میں جنت میں داخل ہوجاؤں، آپ نے فرمایا: کھانا کھلاؤ، بہ کثرت سلام كرو، رات كوا تحد كرنماز يروح وجب لوك سوئ موسة مول اورجنت بيل سلامتي سے داخل ہوجا ؤ۔

(منداخرج ٢٩ ٢٣٠م ٢٩٥٠ المتدرك ج٥ص٥٥ ، ابن الي الدنيا جاص ۲۳۲، الترغيب والترجيب جاص ۲۲، ۱۲۳۹) الله معرنت عبداللد بن مسعود رضى الدنعالي عندفر مايا: رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پراس طرح ہے جس طرح خفیہ صدقہ دینے والے کی فضیلت ظاہر اصدقہ دینے والے برہے۔

(المجم الكبيرج وص ١٣٠، كتاب الزيدلا بن المبارك برقم ٢٢٣٠، ابن الى الدنيا

جاص ١٢٦٤ الترغيب والترجيب جاص ١٢٩٩)

ال مخف كى نصيات جورات كوبيدار بوء كيرنماز برهے:

حضرت عماده بن الصامت رضي الله تعالى عند بيان كرت مين:

رسول الندالي الدالي في مايا: جوفس رات كوبيدار موكر ميدعا يرص : الله كسوا

کوئی عبادت کاستی نہیں،اس کا کوئی شریک نہیں،ای کا ملک ہے اورای کے لئے حمد

ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے بین، اور الله سیحان ہے (ہرعیب

ے پاک ہے)اللہ کے سواکوئی عیادت کا مستحق نہیں اور اللہ سب برا ہے،اللہ کی

مدو کے بغیر مناه سے بچامکن ہے نہ لیکی کی طاقت، پھر کے:اے اللہ! میری معفرت فرما

، یا کوئی اور دعا کرے تواس کی دعا قبول ہوگی ، پھرا کروضوء کرے تواس کی تما زقبول ہوگی

( می بخاری:۱۵۱۱ سنن تر فدی:۱۲۱۳ سنن ایودواد:۲۰ ۵۰ سنن این ماجد: ۲۸۷۸ ،

سنن داري: ٢٦٨٤، جي ابن حيان:٢٥٩١، كم اليوم والليلة لابن السني: ٥١١، صلية

الاولياء جهم ١٥٩ منن بيمل جساص ٥، شرح السنه ١٥٩ ، منداحه جهم ١١٣)

جوفض سات كوقيام كرتا موراس كارات كے قيام كورك كرنا مروه:

حضرت عبداللدين عمروين العاص البيان كرتے بيل:

مجهد معدر سول الدمالية في مايا: المعيناللد! فلال فخص كي مثل ند موجانا، وه

رات كوقيام كرتا تها، پهراس نے رات كا قيام ترك كرديا\_ ( مي بخارى:١١٥٢)

مرض ياسفر مين عبادت كانواب:

الله تعالی نے اپنے محبوب کریم النظام کے صدیے اس امت پر کمال مہر بانی فرمائی ہے، کہ اگر کوئی مسلمان صحت وتکدی کی حالت میں کوئی نیک عمل کرتا ہو، اور وہ بیاری یاسفر کی وجہ سے اس کام کو مرائجام نہ دے سکے تو اللہ تعالی اُسے اس نیک عمل کرتا ہو اور وہ بیاری یاسفر کی وجہ سے اس کام کو مرائجام نہ دے سکے تو اللہ تعالی اُسے اس نیک عمل کوئی تو اب عطافر ما تا ہے۔ چنانچہ

المعرى رض الدموى اشعرى رض الله تعالى عندسوروايت ي:

رسول الله منظام الله الله الله المنظام المالية المساوم المالية المالي

( بخارى ج ص ، ابودا و دج ص ، مصنف عبد الرزاق ، مسندا حرج ١٩٥٠)

الله الم ورعالم ومعزمت محمصطف التي في ارشادفرمايا:

جس فخف کا عبادت میں کوئی حصہ ہوا در اللہ اس کواس مرض کی وجہ سے اس عبادت میں کوئی حصہ ہوا در اللہ اس کواس مرض کی وجہ سے اس عبادت کا تواب عطا عبادت کا تواب عطا فرما تا ہے۔ (شرح ابن بطال جسم ۱۲۰)

ایک اورروایت میل ہے:

نی کریم مالینیم ارشادفر مایا:جو بنده کوئی نماز پر هتا ہوا دراس پر نیند عالب آجائے ارشاد فر مایا:جو بنده کوئی نماز پر هتا ہوا دراس پر نیند عالب آجائے استے اور اس کی نینداس پر صدقہ ہوجاتی ہے۔ آجائے تو اس کواس نماز کا اجر دیاجا تا ہے اور اس کی نینداس پر صدقہ ہوجاتی ہے۔ (شرح ابن ابطال جساس ۱۲۰)

#### جو خص سحر کے وقت سوجائے:

حضرت عبداللدين عمرو رض الله تعالى عنه بيان كرت ين

(بخاری جاص ۲۹۵،۱۵۲،۲۸ مسلم جاس ۲۹۵،۳۸ سنن نسائی جاص ۲۸۲، مسلم معنف عبدالرزاق جهم ۲۹۵،۱۵۲،۳۸ مسنف عبدالرزاق جهم ۲۹۵،۱۵۳ مسنف مسنف عبدالرزاق جهم ۲۹۵،۱۵۳ مسنداحد جهم ۱۸۸،۱۸ مسنداحد جهم ۱۸۸،۱۸

( می بخاری جام ۱۵۱، ج ۲ م ۱۵۵، مسلم جام ۱۵۵، ابوداودجام ۱۵۵ مسلم جام ۲۵۵، ابوداودجام ۱۸۵، ۱۸۵، ابوداودجام ۱۸۵، ۱۸۵، ابدی به ۱۸۵، ۱۸۷ میند ابوداود الطیالی: ۲۰۱۱، سنن کبری بیبی جسام ۱۸۵، ۱۸۵ میند ابوداود الطیالی: ۲۰۱۱، مین کبری بیبی جسام میند ابوداود الطیالی: ۲۰۱۱، مین کبری بیبی جسام ۱۸۵، مین کام این عربی جام ۱۸۵، مینکو قام ۲۰۱۱)

تهجر کابیان:

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

ومن الليل فتهجد به نافلة لك-(الامراء:٩٩)

اوررات کے چھ مصے میں جو کی تماز پڑھئے، جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے

تہجد کامعنیٰ ہے: نیندکور کے کرے اٹھنا اور پھر تماز پر صنا۔

امام الومنصور محربن ما تربيدي حفى عليه الرحمه اس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

حسن بھری نے کہا کہ 'سافسلہ لك '' کامعنی ہے: فالص آپ کے لئے، کیونکہ آپ کسی تھم کی تھیل میں کسی حال میں غفلت نہیں کرتے اور لوگ بہت سے احکام میں غفلت کرتے ہیں۔

تېچىد كى فضيلىت:

حضرمت ابن عباس رضي الله تعالى عند بيان كرت بين:

رسول الدمالين من ما يا: ميرى امت مي فضيلت واللوك عاملين قران

اور تبجد كزاريس-

(المجم الكبيرج ١٢ص ١٢٥، تاريخ بغدادج ٢٥ ١٢٥، جهم ١٨٥٠ وص

١١١٠ لترغيب والترجيب جاص ١٣٨)

اشراق كى نماز كاوفت:

اشراق کامعنی ہے سورج کا طلوع ہونا اور اس کا چیکنا اور نماز اشراق کا اوّل وفت وہ ہے جب سورج ایک نیزہ کی مقدار بلند ہوجا تا ہے اور طلوع م قاب کے بعد

(مسلم ج اص ۱۵۱۱ء مجم الكبير ۲۰۱۵ ۱۹ سنن نسائي ج اص ۱۷،۸ مشكوة ص ۱۱۵

المستداحدج ٢ص ٢١١١م مصنف ابن افي شيب ٢٠ ١ص ١٠٠٠)

اسد حفرت مذافه رض الله تعالى عنه بيان كرست يان:

میں رسول الله کالله کالله کا کیے ساتھ تھا حرہ بنو معاوید کی طرف گیا، پس آپ نے

جاشت كي تصركعات تمازيرهي اوران من طول ديا

(مصنف ابن افي شيبرج الص اسم، كنز العمال جهماص ۲۲۸۸۳:۳۲۸)

اله بريره وضي الله تعالى عنه بيان كرتے بين:

میں نے صرف ایک مرتبدرسول الله کانگیا کا کوچاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج موس ۲۹۸، منداحمہ ج ماس ۸۲۲، ۲۷س، مجمع الزوائد ج ۲ س ۲۲۳)

سفر میں جاشت کی نماز:

جب دن کے اوّل وقت میں سورج چوتھائی اسان تک بلند ہوجائے تو اس

وفتت كواوراس كے بعد كے وفت كوچاشت كا وفت كہتے ہيں۔

سے مفرست ام ہانی من المنال میں ہے۔ ( میں البخاری جاس کے ا

السيد حضرت الس بن ما لك رض الله تعالى عند بيان كرت بين :

اس کے ساتے جشت میں سوئے کالی بنادے گا۔

(سنن ترفدی ج اص ۲۲ سنن این ماجر ۹۹)

السن معرمت الس من الله تعالى عندست دوايت ي

رسول الله ما الله المالية الماست كي جدر كعات يرصف من الاوسط:١٢٩٨)

على رض الله تعالى عند فروايت كي بع:

رسول الله الله المالية في الماست كى جارد كعت براسة منه ( صحيح مسلم: 19)

اسد حضرت عتبان بن ما لك رضى الله تعالى عند في بيان كيا:

نی کریم ملائید ان کے گھر میں جاشت کی دورکفت تماز پڑھی۔ (بخاری جام کے ایمنداحدج مص ۲۵۱، منداحدج مص ۲۵۰)

العرب معرت الوجريرة رضى الله تعالى عندفي بيان كياب:

رسول الدمال المنظر المال المعلق المنظر المن

حضر مين جاشت كى تماز:

حصرت عنبان بن ما لك رض الله تعالى عندف كما:

ئى كريم الطليم الناك كويس جاشت كى دوركعت تمازيدهى ـ ( بخارى جاس عدا منداحد جاس ١٥٠)

اشراق اور جاشت يز صنے كى فضيلت على احاديث:

حضرت الس رض الدتنال عندبيان كرتے ين

ال كوي اور عمره كالورالورااجر موكار (سنن الترفدي: ٥٨٧، جامع المسانيد والسنن ج٢٣٠ ص ١٨٨، لا بن كثير، المستد الجامع جاص٢٠١)

السيد حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

رسول التدكينية أن فرمايا: جس محص في حياشت كى نماز كى باره ركعات پڑھیں،اللداس کے لئے جنت میں موتے کاکل بنادے کا۔ (سنن التر فدی جاس ۲۲، سنن ابن ماجدهم الحديث: • ١١٨١، مجم الاوسط رقم الحديث: ١١٩٩١، مجم الصغيرةم الحديث: ٢٠٥٠ شرح السنة رقم الحديث: ٧٠٠١، جامع المسانيد والسنن لابن كثيرة الموس ١٨٠٠، رقم الحديث: ٩٠٧ دارالفكر بيروت، المستد الجامع جاص ١٨٨ رقم الحديث: ٥٧٠) الله المالية الوور رس الله تعالى عدرسول الله مالية المالية الماكية الماك وتعالى سن روايت كرت

بیں :اللدنتعالی قرماتا: اے ابن آدم! میرے لئے دن کے شروع میں جار رکعات تماز پراهو، میں دان کے آخر میں تہارے کیے کافی ہول گا۔ (سنن التر قدی جاس ۲۲ مستد احد ع٢٥٥ مهم ، جامع المسانيد واسنن جساص١٩٥٠ المستد الجامع جماض

المناسب حضرت الوسعيد خدوى رسى الله تعالى عنه بيان كرت ين

رسول الله كالنيكم است كى تمازير عق عقي حقى كهم كيت عقد كاب اس تماز كورك بيس كرين كادراب ال نمازكورك كردية تقيمتى كهم كيت تق كراب اس تماز كونيس برحيس كرسن التريدي رقم الحديث: ١١٥٨، منداحر جساص ٢١، شرح السنة رقم الحديث: ٢٠٠١، جامع المسانيد والسنن جسس ١٩٣٣، قم الحديث: ٢٢١٠٢٢، المستد الحامع ج ٢٥ سيم ٢٥٠، رقم الحديث: ٢٩٢).

المست حضرت زیدین ارقم رض الله تعالی عند نے کھی لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ چاشت کی نماز کواس وقت کے غیر میں پڑھنا افضل ہے، یہ شک رسول الله کالی کی نماز اس وقت ہوئی ہے جب اونٹ کے بچوں کے جسم کی کھال اور ان کے بیر والوں) کی نماز اس وقت ہوئی ہے جب اونٹ کے بچوں کے جسم کی کھال اور ان کے بیر گرم ریت کی شدت کی وجہ سے جلنے لگتے ہیں۔

( مي مسلم رقم الحديث: ١٨٨ ع، مند احمد جهم ١٤٠٠ مي ابن حبان رقم الحديث: ٢٥٣٩، السنن الكبري للبينتي جساص ٢٩، يح ابن خزيمه وقم الحديث: ١٢٢١، مندا يوواندج ٢٥٠ - ١٠٢٤ عجم الاوسط رقم الحديث: ٠٠٣٠٠ عجم الصغير رقم الحديث: ٥٥١ ومعرفة المنن والأثارةم الحديث: ١٨٥٥ ومصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٨٣٢) اس مديث كامعنى ميرب كرصلوة الفي (جاشت كي تماز) ال وقت يرصى جاہے جب ریت خوب کرم ہوکر شیخ لگتی ہے اور اونٹ کے یاواں ریت کی گرمی کی شدت سے جلنے لکتے ہیں ، اونٹ کے بچول کا ذکر اس کیے فرمایا کہ ان کے جسم اور ان کے یا کال کی کھال ٹازک ہوئی اور کرمی تھوڑی کی جھی زیادہ ہوتوان کے یا وال جلنے لکتے ہیں، جارے اعتبارے بیوفت دن کے دل اور کیارہ بیج کے درمیان ہوتا ہے، سواس وقت جاشت كى تماز يرهن واسم اس مديث مل بياشاره م كرس وقت كرى كى شدت موتی ہے تواس وقت لوگوں کادل امام اور استراحت کو جا بتا ہے اور جولوگ اوابین کینی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت آمام اور استراحت كي بجائ عاشت كي تمازير عق بي اوران كومرف ال چيز مي اطمينان اور سكون ملتاب كدوه برمطلوب اورمرغوب چيزے منقطع بوكراللدتعالى كو كريس اوراس

کی عبادت میں مشغول ہوجا کیں۔

نماز چاشت کی رکعات کی تعداداوراس کاوفت:

عاشت کی نماز کی فضیلت میں بہت احادیث ہیں اوراس کی رکعات دوسے کے کربارہ تک ہیں،ان کی تفصیل حسب ذیل احادیث میں ہے:

الدوزر من الدنواني عند بريان كرت بين:

نی کریم اللی است فرمایا: جب تم میں سے کوئی صبح کوا تھا ہے تو اس کے ہرجوڑ پرصدقہ واجب ہوتا ہے، پس ہر جوڑ پرصدقہ واجب ہوتا ہے، پس ہر جوڑ پر ھناصدقہ ہے اور ہر لا الدالا اللہ کو پڑھناصدقہ ہے اور ہر برائی سے صدقہ ہے اور اللہ اکبر کو پڑھناصدقہ ہے اور ہر برکی کا تھم دیناصدقہ ہے اور ہر برائی سے روکناصدقہ ہے اور چا شت کی دورکعت نماز پڑھنے سے بیصدقہ ادا ہوجا تا ہے۔

( صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠٤٠ سنن ابوداؤدج اص١٨١، السنن الكبرى للنسائي

رقم الحديث: ١٨-٩، منداحرج ٢٥ سا١١)

المن معرمت عاكشهمد يقدر من الله تعالى منه بيان كرفي بين:

رسول الدخافية مهم المست كى جارد كعات براصة من الدختى جابتا آب اتى ركعات زياده كردية منه ( منح مسلم رقم الحديث: ١٩١٧ مندا حمدج ٢ ص ١٢٥ ، جامع المسانيد والسنن مندعا كشررتم: ٣٩٩٢)

عاشت كى تركه المديث كم معلق معرب الى ما لك كى حديث كرريكى مديث المريد ا

امام الحق بن را بويد في كتاب "عددركعات النة" ميل كهاب:

نی مظافیر ایک دن جاشت کی نماز دورکعت پڑھی اور ایک دن جاررکعت پڑھیں اور ایک دن چھ رکعت پڑھیں اور ایک دن آٹھ رکعات پڑھیں تا کہ امت پر وسعت اور آسمانی ہوئ

المن حضرت الوور رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جھے وصیت سیجے ،آپ ملالیا ہے اور جب تم چار دورکعت چاشت کی نماز پڑھو کے تو تم غافلین میں نہیں لکھے جا دیگے، اور جب تم چار رکعت پڑھو کے تو تم عابدین میں لکھے جا دیگے، اور جب تم چورکعات پڑھو گے تو اس دن کوئی گناہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، اور جب تم اسٹھ رکعات پڑھو گے تو تمہیں خاشعین میں لکھا جائے گا اور جب تم دس رکعات پڑھو کے تو اللہ تعالی تمہارا جنت میں گھر بنادے گا۔ (سٹن کبری للنیم تی جسام میں رکعات پڑھو کے تو اللہ تعالی تمہارا جنت میں گھر بنادے

الم مرفدي في المام ترفدي المام ترفي ال

صلوة الفی (چاشت کی تماز) کا وقت سوری کے بلند ہونے سے لے کرزوال سے بہلے تک ہے اور اس کا مستحب وقت وہ ہے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جائے ، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رض اللہ تعالی منہ کی صدیم میں ہے:

جائے ، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رض اللہ تعالی منہ کی صدیم میں ہے:

رسول اللہ ماللہ تا اللہ تعالی اللہ تعالی کی تمازاس وقت ہوتی ہے جب کرم ریت کی

شدت سے اونٹ کے بیچ کے پاؤل جلنے لگیں۔ (غدیۃ استملی ص•۳۸۹،۳۹ سیمیل اکیڈی لاہور)

وضوكر في كے بعد ثماز ير صنے كى فضيات:

حضرت الوجرمية من الله تعالى عنه بيان كرت يا

نی کالی ای است کی نماز کے وقت حضرت بلال رض الله تعالی عند سے فرمایا جھے یہ بناؤکہ تم نے اسلام میں جو عمل کیے بیں ان میں تم کو کس عمل پر اجرکی ڈیادہ تو قع ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جو تیوں سے چلنے کی آہٹ تی ہے، حضرت بلال نے کہا: میں نے کوئی ایساعل نہیں کیا جس پر جھے ڈیادہ اجر ملنے کی توقع ہو، بے فنک میں جب بھی دن یارات کے کسی وقت میں وضوء کرتا ہوں تو اس وضوء تو تع ہو، بے فنک میں جب بھی دن یارات کے کسی وقت میں وضوء کرتا ہوں تو اس وضوء کہا ہوں تو اس وضوء مسلم جسم میں جو بیرے لیئے مقدر کی گئی ہے۔ (بخاری جامی ۵۳،۵۳، می این حبان: ۲۹۱، استن الکبری للسائی: ۲۹۲۸، می این حبان: ۲۹۱، استن الکبری للسائی: ۲۹۲۸، می این حبان: ۲۹،۵۳، است المیری الله ای دیستان ۱۹۰،۵۳۰، می این حبان کے ۲۰ سے اخری بیان کی دیستان المیری البنا ای مند ابویعلی ۲۹۰،۱۱۰،مید

عبادت مين شدت اختيار كرنا مروه:

حضرت الس بن ما لک رض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں:

نی مظافی (مسجد میں) داخل ہوئے تو آپ نے ویکھا کہ دوستونوں کے

درمیان ایک رس لنکی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا: بدرش کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا: بد

حضرت زینب کا کیرش ہے، پس جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس سے لنگ جاتی ہیں، تو

نی طالتی نے فرمایا بہیں!اس کو کھول دوہتم میں سے کوئی محض اس وقت تک عبادت کرے، جب تک اس میں فرحت ہو، پس جب وہ تھک جائے تو بیٹے جائے۔ (صحیح بخاری جام ، مسلم :۸۸۷، سنن ابودا کود:۱۳۱۲، اسنن الکبری : ۲۲۹۷ میں داخر ، ۲۳۹۷ میں داخر کا د

۲ ۱۳۰۰ می این خزیمه: ۱۸۰۰ می این حبان ۲۳۹۲ بشرح السنه: ۱۳۳۹ بمسنداحدج سن ۱۰۱ مسندالطحاوی: ۱۹۸)

استخاره كرنے كاشرى طريقه:

حضرت جابر بن عبداللدرسي الله تعالى عند بيان كرتے ہيں:

ہمیں رسول اللہ والمی کامول میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے ہے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہے،آپ مالی خار ات حقے: جب تم میں سے کوئی فخص کسی کام کا ادادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دور کھت برطے، پھر یول دعا کرے: اے اللہ! میں تیرے علم سے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طافت طلب کرتا ہوں اور تیر فضل عظیم سے فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے طافت طلب کرتا ہوں اور تیر فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کوئکہ تو قاور ہے اور میں قادر فیل قادر ہیں قادر فیل اور فیل قادر ہیں قادر فیل ہوں اور تو جاتا ہوں اور میں فہیں جاتا، اور تو ہی علام النیوب ہے، اسال للہ! اگر تھے بیلم ہے کہ یکام میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو تو اس کام کومیرے لیے مقدر فرمادے اور اس کام کومیرے لیے اسمان فرمادے اور اس کام کومیرے لیے کہ بیکام اسان فرمادے، پھراس کام میں میرے لئے برکت رکھا درا کر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے فرکت رکھا درا کر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے لئے فرکت رکھا درا کر تھے بیلم ہے کہ بیکام میرے دین اور دنیا میں اور میرے اور میرے الے فرک دے اور اس کام کومیرے لئے فرکت دکھا درا کر تھے دیا ور میرے لئے فرک دے اور میرے لئے فرک کے میکام میں کام ہے دور کردے اور میرے لئے فرک دے اور میرے دین دور کردے اور میرے لئے فرک

مقدر کردے، وہ جہال کہیں بھی ہو، پھر جھے راضی کردے، پھراہیناس کام کانام لے۔ ( سيح البخاري ج اص ١٥٥ اسنن الودا ودج أص ١٦٥ سنن تريدي: ج اص ٢٣ سنن نسائي ج ٢ص ٧٥، سنن ابن ماجيس ٩٩، ١٠٠٠ الادب المفرد ٢٠٠٠ مظلوة ص١١١، مستدابوليعلى ا:٢٠٨١، يح ابن حبان: ٨٨٨ سنن كري بيهي جساص ٥١، كتاب الاساء والصفات ص ۱۵۱۱،۱۲۵، شرح النه: ۱۱۰۱، منداحه جسم ۱۲۳۰)

استخاره كرناءاس كے لئے بار بار نماز پڑھنا اور دعاكر نامستحب ہے۔

كرسول الله ماليني من مايا: اے اس إجب تم كسى كام كااراده كروتوايين رب سے سات مرتبداستخارہ کرو، پھر بیدد مجھو کہ تہمارے دل میں کیا بات آئی ہے، پس ب شك اى بات مين خرب (عمل اليوم والليلة للدينوري:٥٩٨) نوافل کی نماز جماعت سے پڑھنا:

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند بيان كرت بين:

ان كى دادى مليكه في كهانا تياركر كرسول الله مالينيم كى دعوت كى الب ق ال سے کھایا، پھر قرمایا: کھڑے ہو، پس میں تم کونماز پڑھاؤں،حضرت انس نے کہا: پھر میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا جوزیا دہ استعال سے میلی ہو چکی تھی ، یس میں نے اس کو یانی سے دھویا، پھررسول الله ماللی کھڑے ہوئے اور میں نے اور یتم نے آپ کے پیجھے صف بنائی اور بورهی خاتون مارے پیچھے تھی ، پس رسول الله مالليد الم مركماز بردهائی ، پر آب لوث محے۔ ( می ابخاری جام ۲۰،۹۵،۹۵، مسلم جام ۱۳۳۰ سنن

نائی جاص ۱۹۵،۱۲۷)

لفل بينه كريد هنا:

اكرامتى بين كفل برهيس توان كورها تواب موتا بادراكرة بالمليم بين كر

تفل پرهين تو آپ کولورانواب بوتا ہے، صديث مل ہے:

.... حضرت عبدالله بن عمرو رض الله تعالى عنه بيان كرت بين:

جھے بیرحدیث بیان کی گی کررسول اللہ کا گیا نے فرمایا: بیٹے کر نماز پڑھنے سے
انسان کونصف نماز کا اجرماتا ہے، انہوں نے کہا: پھر ش آپ کے پاس آیا تو آپ بیٹے کر فرایا: اے عبداللہ بن فماز پڑھ دہے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پردکھا، آپ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! کیا بات ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! جھے بیرحدیث بیان کی گئی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے: بیٹے کرفماز پڑھنے سے انسان کونصف اجرماتا ہے، اور آپ بیٹے کرفماز پڑھ دہے فرمایا: ہاں! لیکن میں تم میں سے کی ایک کی بھی مشل نہیں ہوں۔
بین، آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن میں تم میں سے کی ایک کی بھی مشل نہیں ہوں۔
(مسلم جاس ۲۵۳، نسائی جاس ۲۵۳، مشکوۃ ص الا، مصند احدج ہے ساس ۲۵۳، سنن وارقی جاس ۲۵۳، سنن

ø.....ø.....ø.....ø



ملنے کا پیت

صِبْلُ طِمُشْتَقِيْعُلُ سِبُلِيكِكُنْشَانُ عَنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اله